

## جمله حقوق بحق مصنف محفوظ هير

اس نادل کے تمام نام مقام کردار واقعات اور پیش کردہ پچوئیشر قبطی فرضی ہیں۔ کسی تم کی بڑوی یا کلی مطابقت بھی اتاقیہ دی ۔ جس سے لئے پبلشرز' مصنف پر نیز تطبق ذمہ دار نہیں ہوں گے۔

> ناشر ----- مظهر کلیم ایجائ اجتمام ---- مجمد ارسان قریش تزئمن ---- مجمع قریش طالع ---- سلامت اقبال پرفنگ پریس ملمان

Price Rs 75/-

ئتب منگوانے کا پتہ

ارسلان پبلی کیشنز اوقاف بلزنگ مکتان ۱ پیک گینه (مکتان Mob0333-6106573)

چندباتیں

محترم قارئمین۔ سلام مسنون۔ نیا ناول ''ملنی مشن' آپ کے باتھوں میں ہے۔ اس ناول میں ایر مین اور اسرائیلی ایجنٹول نے پاکیشیا میں مشنو پر کام کیا ہے۔ اس طرح ایک مشن کے اندر کی مثن جمع ہو محتے اور عمران اور پاکیشیا سکرٹ سروس کو بیک وقت دونوں ملکوں کے ایجنٹوں سے نمٹنا بڑا ہے۔ عام طور پر قار کمن کو سے منکایت رہتی ہے کہ ناول میں جسمانی فائٹس اور مقالم چیش نہیں کئے جاتے لیکن ایسے مقالم دراصل مچوئیشنز کی بناء پر ہی سامنے آتے ہیں اور اس ناول میں الی چونیشنز سامنے آ می تمکیل جس کا بتيجه به بوا كه صفور، ثانيكر اور بليك زيرو تينول كوعليحده عليحده اور السميلي انتهائی خوفناک جسمانی فائٹس کرنا بڑیں۔ ایک فائٹس جن کا نتیجہ زندگی یا موت میں سے کسی ایک صورت میں ہی برآ مد ہوسکتا تھا اور پھر اس ناول میں مسلسل بدلتے ہوئے واقعات نے بھی اپنا بجر پور حصہ ڈالا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ یہ ناول بھی آپ ك اعلى معيار ير برلحاظ سے بورا اترے كا ليكن ناول كے مطالع ے پہلے اپنے چند خطوط، ای میلز اور ان کے جواب بھی ملاحظہ کر لیں کوئکہ دلچیں کے لحاظ سے یہ بھی کسی طرح کم نہیں ہیں۔ حفروضلع ائک سے معاذ خان لکھتے ہیں۔"آپ کے ناول

کے لئے اور یا کیشیا سیرٹ سروس کے لئے دعائیں مانکی ہوں۔ میری دوست اس بر میرا نداق ازاتی بین که مین مصنوعی کرداردل کے بارے میں دعا ماتکی ہول لیکن مجھے اپنی دوستوں سے اس بارے میں اختلاف ہے کوئکہ میں سیائی کے ساتھ یہ جھتی ہول کہ اگر میں ان کرداروں کے لئے دعا ماگلوں گی تو آپ ان کو بہتر انداز میں لکھ عیں گے اور آپ کی کتابیں پڑھ کر مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میری دعاکیں رائیگال مبیل گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ اعقاد کی صد تک خیال ہے کہ موجودہ دور میں آپ جیے مصنفین کی زیادہ ضرورت ہے جو برائی کو نہ صرف کھل کر برائی کے طور پر بیان كرتے بيں بكدان سے مقابله كرنے اور برقتم كے حالات ميں سیائی اختیار کرنے اور اس کی مدد سے اپنے کردار کوسیا اور کھرا بنانے میں مدو دیتے ہیں۔ آپ کے ناولوں میں عمران اور جولیا کے ورمیان ہونے والی کفکش ہم قار کین پر بے حد اثر ڈالتی ہے جس طرح عمران کا کردار لڑکوں کے لئے ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے ای طرح جولیا کا کروار ہم لڑ کیوں کے لئے ماؤل ہے۔ میں نے بچین ہے جولیا کو برهنا شروع کیا ہے اور اب تک میں جولیا کو بڑھ ربی ہوں۔ اس دوران جو کچھ جولیا نے سکھا ہے وہ میں نے بھی سکھ لیا بے لیکن جب جولیا کے ساتھ عمران الیا سلوک کرتا ہے جس سے جولیا کا ذہن اور دل براگندہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہم او کیوں ر بھی یقینا پڑتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ عمران کا

''بلیو برڈ گروپ'' اور''گردپ فاکنگ'' بے صد پند آئے ہیں۔
آپ اپ تا دلول میں جدید ترین سائنسی ایجادات کا ذکر مختصر طور پ

کرتے ہیں۔ مثلاً گروپ فاکنگ میں''شار ہیم'' جیسی جدید ترین
ایجاد کا ذکر آپ نے بے صد مختصر انداز میں کیا ہے۔ برائے کرم
ایک جدید ترین ایجادات کا اپنے ناولوں میں پوری تفصیل سے ذکر
کیا کریں تاکہ جمیں جدید ترین ایجادات سے کی حد تک تو واقعیت
ہو سکے''۔

محرّم معاذ خان صاحب خط لکھنے اور ناول پند کرنے کا بے صد شکر سے جدید ترین سائنسی ایجادات کے بارے میں جس حد تک ناول میں گخبائش ہو سکتی ہے لکھا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات اس لئے خمیں لکھی جا سکتیں کہ اس طرح ناول کے غیبو میں رکاوٹ اور جھول جیدا ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں اگر آپ مزید تفصیلات پڑھنا ور چین اور جیس ناور جیس مضامین اور چین تو جدید ایجادات کے سلط میں اخبارات میں مضامین اور سائنسی رسالے شائع ہوتے رہے ہیں۔ آپ ان کی مدد سے مزید تفصیلات عاصل کر سکتے ہیں۔ آپ آئندہ بھی خط کھتے تعصیلات عاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط کھتے

محترمہ عائشہ خواجہ نے بذرید ای میل رابط کیا ہے۔ 'الکھتی ہیں کہ میں بجین سے آپ کی کتابی پڑھتی چلی آ رہی ہوں اور اب کہ میں بجین سے آپ کی کتابی پڑھتی چلی آ رہی ہوں اور اب میں خودعتار پروفیشنل ہول لیکن اب بھی آپ کے نادلوں کی با قاعدہ قاری ہوں۔ اکثر میں عمرہ کرنے جاتی رہتی ہوں اور میں وہاں آپ طور پر مضبوط بنانے کے لئے اس کی الماقات سید چراغ شاہ صاحب ہے کرا دی جائے قو اسمبح کرا دی جائے شاہ کیا ہے اور واقعی سید چراغ شاہ صاحب نے بھی جولیا ک سر پر کی شفقت بجرا ہاتھ رکھنے میں در نہیں کی اور واقعی جولیا ان کی سر پر تی کی وجہ ہے اپنی آپ کو زیادہ محفوظ اور مضبوط بجھنے لگ گئ ہے۔ جہاں تک جولیا پر خاص نمبر کھنے کی آپ کی فرمائش کا تعلق ہے تو ان اللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کی فرمائش کیوری کر سکوں۔ امید ہے آپ آ ئیدہ بھی بذریعہ ای میل رابطہ کرتی رہیں

۔ " ( اُریه غازی خان سے حافظ خرم شنراد کھتے ہیں۔ "آپ کا ادالی خان سے حافظ خرم شنراد کھتے ہیں۔ "آپ کا ادالی کے ایک ادالی کے ایک ادالی کے بیروں کو چھوا ہے جو کہ شرق طور پر درست نہیں ہے۔ امید ہے آپ آئندہ احتیاط کریں گے۔ ایک ادر بات ہم قارمین کو محس ہونے گل ہے کہ آپ نائیگر کو عمران سے بھی آگے لیے جاتے ہیں مجمول ہوں کی سیٹ ٹائیگر تو نہیں لے رہا"۔ جات ہیں مجمول کی ماران کی سیٹ ٹائیگر تو نہیں لے رہا"۔

ب ین من را می در می می اور تاول پند کرنے کا محرم ما فظ خرم شنراد صاحب خط کھنے اور ناول پند کرنے کا بے مدشکرید جہال تک عبرینہ کا جمک کر اپنے دالد کے بیروں کو ہات ہے تو ایسا صرف محبت کے سلوگن کے طور پر کھا جاتا ہے تاکہ والد کی عظمت کو اجاگر کیا جا سکے۔ باقاعدہ بیروں کو ہاتھ نمیں لگایا جاتا۔ صرف اس انداز میں جھکا جاتا ہے

كردار بے حد عظيم ب اور وہ كردار كے لحاظ سے مثال بيكن بعض اوقات عمران کا رویہ ایا ہوتا ہے جو جولیا کے جذبات کو بے دردی سے پل ویتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ جولیا بھی مجھتی ہے كم عمران اليا خداق ميس كررما باليكن دل تو چر دل موتا ب- كما جاتا ہے کہ دشمن بم بھی مارے تو تکلیف نہیں ہوتی کیکن روست پھول بھی مارے تو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ جولیا کوسید چراغ شاہ صاحب سے ملوا دیں اور انہیں درخواست كريس كه وه جوليا كواني بني بناليس\_ مجھے يقين ہے كه سيد چراغ شاہ صاحب جیسے روحانی بزرگ کی بٹی بن کر جولیا اینے آپ کو بے مدمضوط محسوس كرے كى اور يقينا سيد جراغ شاہ صاحب اے جب عران کے بارے میں بتائیں گے تو جولی بھی عران کے نداق پر جذباتی طور پر درہم برہم نہیں ہوا کرے گی۔ میری ایک ورخواست ہے کہ آپ جولیا پر ایک خاص نمبر لکھیں جس میں جولیا کی صلاحیتوں کو قارئین کے سامنے لائیں اور جولیا کو عمران کے مقابلے یر جذباتی طور برمضوط دکھائیں۔ امید ہے آپ ضرور میری درخواست قبول کریں گے''۔

محترمہ عائشہ خواجہ صاحبہ ای میل سے رابطہ کرنے کا بے حد شکر ہیہ میں نے آپ کی ای میل کو تفصیل سے اس لئے لکھ دیا ہے کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں عمران اور جولیا کی جذباتی کشکش کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ کی میہ تجویز کہ جولیا کو جذباتی

تاکہ والد بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے وعائیں وے سکے۔
بہرحال آپ کا شکر ہی کہ آپ نے اس بارے میں لکھا۔ آئندہ مزید
وضاحت سے لکھا جائے گا۔ جہاں تک ٹائیگر کے عمران سے آگ
برھنے کا تعلق ہے تو ٹائیگر بہرحال عمران کا شاگرد ہے اور عمران
جس کا استادہو وہ بیتھے کیے رہ سکتا ہے۔ البتہ عمران سے آگ
برھنے کے لئے تو ابھی ٹائیگر کو نجانے کتے ہفت خوال عبور کرنے
پڑیں گے لیکن کہا لیکی جاتا ہے کہ ہونہار شاگرد اپنے استاد سے
ٹڑیں گے لیکن کہا لیک جاتا ہے کہ ہونہار شاگرد اپنے استاد سے
آگے برھ جاتا ہے اور استاد کو اس پر فخر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ
آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔

اب اجازت ویجئے۔ والسلام

مظهر کلیم ایم اے

E.Mail.Address mazharkaleem.ma@gmail.com

عمران نے کار اپنے فلیٹ کے نیچے بنے ہوئے کیران میں بند کی اور پھر سیر هیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا تو فلیٹ کے بند دروازے پر تالا دیکھے کر اس کا خوشگوار موڈ چو پٹ ہو گیا۔

"داس وقت رات گئے ہے سلیمان کہاں جا سکتا ہے۔ اسے اب کوئی سبق دینا ہی بڑے گا' ..... عران نے مند بنا کر بربرات موج کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خصوص جگہ پر رکھی ہوئی چاپی نکال کر تالا کھولا اور قلیف کا وروازہ کھول کر اغر واخل ہو گیا۔
منتگ روم میں بلکی پاور کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے بری پاور کا بلب جلایا تو میز پر بیبچ ویٹ کے نیچ صوجود کاغذ دکھے کر وہ بچونک پڑا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جیچ ویٹ بنا کر کاغذ اٹھا لیا۔ اس کی نظریں تیزی سے کاغذ پر ورج عبارت پر ووٹر رہی تھیں۔ کاغذ پر ملیمان کی طرف سے تحریر تھا کہ کاؤں میں اس کی

"سلیمان بول رہا ہوں صاحب تحصیل میڈکوارٹر میتال ے"۔ دوسری طرف سے سلیمان کی پریشان سی آواز سالی وی تو عمران بے اختیار چونک بڑا۔

"كميا مواب سليمان تهاري بهاوج كو" .....عمران في يوجها-"ان کی حالت بے حد خراب ہے۔ بری مشکل سے تحصیل

میڈکوارٹر میتال لے آئے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب چھٹی پر شہر گئے ہوئے ہیں۔ ایک ڈسپنر اور ایک دائی عورت موجود ہے۔ یہال ایک سواری بھی نہیں ہے کہ جس پر بیار کوشھر کے کسی بڑے میتال لے جایا جائے۔ البتہ یہاں فون موجود ہے۔ میں کافی دیرے و تفے وقفے سے آپ کوفون کر رہا ہوں۔ اب آپ سے رابطہ ہوا ہے'۔

سلیمان نے بڑے پریشان سے کہے میں کہا۔ '' کہاں ہے یہ تحصیل میڈ کوارٹر سپتال۔ تفصیل سے بتاؤ''۔ عمران نے کہا تو سلیمان نے تفصیل بنانا شروع کر دی۔

"م كوشى نون كر دية ديدى كوكى بندوبت كر دية" ـ

''میں نے خود وہاں فون نہیں کیا ورنہ بڑی بیکم صاحبہ بے حد بریثان ہو جا تھیں'' سسلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "تو بلیک زیرو کوفون کر دیتے۔ وہ کوئی بندوبست کر دیتا"۔ عمران نے کہا۔

بڑی بھاوج بیار ہے اور گاؤل سے ایک آ دمی خصوصی طور براہے بلانے آیا ہے اس لئے وہ گاؤں جا رہا ہے۔ جب بھاوج کی طبیعت ٹھیک ہو گی تو وہ واپس آ جائے گا۔

"جماوج يار باور بلايا سليمان كوجا ربا ب-كيا سليمان كوني واكثريا عيم بي --- عماليون بزبرات موس كها. ال يوتو معلوم تھا کہ سلیمان کا برا بھائی طویل عرصہ پہلے وفات یا چکا ہے اور سلیمان کی بھاوج بیوہ ہے لیکن بہر خاکی خاندان میں اور لوگ بھی تھے کھر اس طرح سلیمان کو گاؤں تے تصوصی طور پر آ دی بھیج کر بلائے جانے کی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ سلیمان نے کاغذ کے آخر میں جانے کا وقت بھی لکھ دیا تھا اور اس وقت کے مطابق تو سليمان كو اس وقت تك گاؤں بینج جانا جاہئے تھا۔ گاؤں میں چونکہ فون کا سلسلہ نہ تھا اور اس وقت رات گئے عمران کسی اور کو فون بھی نہ کرنا جاہتا تھا اس لئے اس نے ڈریٹک روم کا رخ کیا تا كەلباس تبديل كر كے سو سكے۔ ابھى وہ لباس تبديل كر بى رہا تھا کہ اس کے کانوں میں فون کی گھٹی کی آواز یزی تو وہ تیزی ہے چانا ہوا ڈرینک روم سے نکل کر سٹنگ روم میں آ گیا۔ فون کی مھنی مسلسل نج رہی تھی۔ عمران کری یر بیٹھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر رسيور اٹھا ليا۔

"على عمران ايم ايس ي- ذي ايس ي (أكسن) بول رما بون" ـ عمران نے اپنی عادت کے مطابق باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے بلر روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس خصوص بٹن کے پریس ہونے کے بعد اب فون کی گفتی صرف بیٹر روم میں موجود فون کی ہی ج سکتی تھی۔ اس نے بیدروم کا دروازہ بند کیا اور پھر نائث بلب جلا کر وہ بید پر لیٹ گیا۔ اس نے آ تکھیں بند کرلیں۔ اس کا ارادہ سونے کا نہ تھا بلکہ وہ صرف تھوڑی در کے لئے ریٹ کرنا جاہتا تھا تاکہ جیے ہی سلیمان سپیش ہپتال پینیخے کی اطلاع دے تو وہ لباس تبدیل كر كے سپتال پہنچ جائے ليكن چرنجانے كس وقت اسے نيند آ گئي اور پھر جب اس کی آ کھے تھلی تو ایک کھے کے لئے تو وہ یہی سمجما كداس نيندنيل آئى ليكن جب سامنے ديوار پر موجود كلاك پراس کی نظر پڑی تو وہ بے اختیار ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب وہ روزانہ اٹھتا تھا اور عسل وغیرہ کر کے نماز فجر پڑھنے مسجد " میں حاما کرتا تھا۔

''اوه۔ اوه۔ بيد كيا ہوا۔ مجھے نيندا گئ كين فون كى تھنى بھى تو نہيں گئي۔ اس كا كيا مطلب ہوا'' ..... عمران نے جيرے بجرے انداز ميں بزبراتے ہوئ كہا اور اس كے ساتھ ہى اس نے رسيور الفا كر تيزى سے نبر پرلس كرنے شروع كر ديئے۔ تحورى دير بعد اس كا رابلہ ذاكر صديقى كے آفس ميں ميں موجود سليمان سے ہوگيا اور سليمان نے ہوگيا اور سليمان نے اسے بتايا كہ وہ ايمبولينس ميں يہاں پہنچ گئے تھے اور اس كى بھاوج كا فورى طور پر آپريش كيا گيا جو كامياب رہا اس كى بھاوج كا فورى طور پر آپريش كيا تھا تاكہ عمران وسرب نہ ليا تھا تاكہ عمران وسرب

''وہ ظاہر ہے سرسلطان کو کہتے اور مسلد طویل ہو جاتا۔ آپ بتاکیں۔ آپ کیا کر کتے ہیں فوری' ۔۔۔۔سلیمان نے کہا۔ ''میں ڈاکٹر صدیقی کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں۔ وہ لیڈی

"میں ڈاکٹر صدیقی کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں۔ وہ لیڈی ڈاکٹر، ڈاکٹر اور پیشل ایمولینس بھوادیں گے۔تم بے فکر رہو۔ ویسے اس مخصیل ہیڈکوارٹر سپتال کا فون نمبر بھی بتا دو تاکہ میں دوبارہ يهال فون كرنا جابول تو كرسكون ".....عمران نے كہا تو سليمان نے نبر بنا دیا اور عمران نے ہاتھ بوھا کر کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے یر اس نے ڈاکٹر صدیقی کا نمبر بریس کرنا شروع کر دیا۔ گو رات کافی گزرگئی تھی لیکن اسے معلوم تھا کہ ڈاکٹر صدیقی ابھی سوئے نہیں ، مول گے۔ اس نے ڈاکٹر صدیقی کی رہائش گاہ کا نمبر بریس کیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کا رابطہ ڈاکٹر صدیقی سے ہو گیا۔ عمران نے انہیں ساری صورت حال بتائی تو انہوں نے فوری طور پر سپتال ے ایمولینس روانہ کرنے کا وعدہ کر لیا تو عمران نے ان کا شکریہ ادا کیا ادر پھر کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے سلمان کا بتایا ہوا نمبر پرلیں کر کے اسے بھی تعلی دے دی کہ ڈاکٹر صدیقی سے بات ہو گئی ہے اور وہ ایمولینس جھیج رہے ہیں اور عمران نے اے تاکید کی کہ جب ایمولینس واپس سیٹل میٹال بینجے تو وہ وہاں ہے اسے فون کر کے بتا دے تا کہ عمران خود بھی ہیتال پہنچ سکے اور جب سلیمان نے وعدہ کر لیا تو عمران نے اطمینان بحرے انداز میں ایک طویل سانس لیا اور فون کا مخصوص بٹن پریس کر کے وہ اٹھا اور

ہو۔ عمران نے ڈاکٹر صدیقی سے بھی بات کی اور جب اس کی تسلی ہو گئی تو اس نے رسیور رکھا اور واش روم میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی در بعد عسل کر کے لباس بہن کر وہ فلیٹ سے باہر آیا اور دروازے کو تالا لگا کر وہ سٹرھیاں اتر کر پیدل ہی مسجد کی طرف چل بڑا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دریہ تک لازماً قرآن مجید کی حلاوت کرتا تھا کیونکہ اس کی امال بی نے اسے ہمیشہ یمی نفیحت کی تھی کہ وہ ہر صورت میں روزانہ قرآن مجید کی جس قدر بھی ہو سکے تلاوت ضرور کیا کرے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اور ہر لمحہ مدد حاصل رہتی ہے اور عمران طویل عرصہ سے ایبا کرتا چلا آ رہا تھا اور اسے بھی یقین تھا کہ اسے جو عزت اور کامیابیاں ملتی ہیں وہ الله تعالی کی خصوصی مدد سے ہی ملتی ہیں۔قرآن مجید کی تلاوت کے بعد وہ مجد سے نکلا اور نزو کی یارک کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہاں جاکر ورزش کر سکے کین جیسے ہی وہ یارک کے گیٹ میں داخل ہوا وہاں موجود ایک ادھیر عمر آ دمی نے یارک کے گارڈ کی طرف دیکھا اور گارڈ کے سر ہلانے پر وہ آ دی تیزی سے عمران کی طرف بر مرایا۔

"السلام عليكم" ..... اس ادهو عرآ ولى في قريب أسمو كها تو عمران في جويك كرات ويكها اورسلام كا جواب ديا-

"کیا آپ مجھے کھے وقت عنایت کر سکتے ہیں' ..... اوطِر عمر آ دی نے برے منت جرے لیج میں کہا۔

"آپ کچھ وقت کیوں لے رہے ہیں۔ بہت وقت لیں۔ میرے پاس وقت کی کوئی کی نہیں ہے" ..... عمران نے مسراتے ہوئے کہا۔

''میں کچھ وقت خصوصی طور پر علیحدگ میں لینا جاہتا ہوں''۔ ادھیز عمر آ دمی نے ای طرح منت بھرے کبچے میں کہا۔

" اگر کوئی ایرجنسی نہ ہوتو میں ورزش کا سیش پورا کر لول اور اگر ایرجنسی ہے تو ابھی سائیڈ نغ پر بیٹے جاتے ہیں' ، ۔۔۔۔۔ عران نے ای لیج میں گلبا کیونکہ اوھیزعر آ دمی ایپ لباس اور انداز سے خاصا تعلیم یافتہ اور شریف کھرانے کا فرد دکھائی دے رہا تھا۔

"آپ اپی ورزش کمل کر لیں۔ میں سین آپ کا انظار کروں کا کیونکہ بات کچھ طویل بھی ہو عتی ہے"..... اوھیز عمر آ دی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

روب دیے ہوئے ہوئے اور اپنا وہ سئلہ بتا دیں ورنہ میں یکموئی در ان کا نام کیا ہے اور اپنا وہ سئلہ بتا دیں ورنہ میں یکموئی سے ورزش نہیں کر سکول گا''……عمران نے مسمراتے ہوئے کہا۔ ''میرا نام فیروز الدین ہے اور صاحب میں ایک ہائی سکول سے ابھی حال بی میں ریٹا کر ہوا ہوں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر کم کہا تھا اور خور بھی آنے کا کہا تھا لیکن وہ تو نہیں آ سکے اس لئے میں نے سکورٹی گارڈے آپ کے اس لئے میں نے سکورٹی گارڈے آپ کے بارے میں کنفرم کیا پھر آپ سے بات کی ہے۔ میرا مسئلہ آپ کے وارے میں کنفرم کیا پھر آپ سے بات کی ہے۔ میرا مسئلہ آپ کے وارے میں کنفرم کیا بھر آپ سے بات کی ہے۔ میرا مسئلہ آپ کے واری کے ڈیڈی کے آف

"إلى - ابتفصيل سے بتائے كه آپ كا مسلمكيا بـ" - عمران نے ايك ن ف ير أئيس بھانے كے بعد خود بھى ان كے ساتھ بيٹے موئے كها -

"عمران صاحب۔ میرے وو بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا تو ایک موٹر ورکشاپ میں ملازم ہے جبکہ دوسرا بیٹا جس کا نام راشد فیروز ہے اس نے گر بجویشن کرنے کے بعد سنٹرل انتیلی جنس بیورو میں بطور اسشنٹ سب انسکٹر ملازمت کر لی۔ وہ بے حد محنتی اور شریف لڑکا ہے۔ میں نے بھی اسے ہمیشہ یمی کہا ہے کہ وہ این فرائض منصمی ایمانداری اور فرض شنای سے ادا کیا کرے۔ چنانچہ وہ ایا ہی کرتا رہا۔ آج سے ایک عض پہلے اس نے اسلح سمگل کرنے والے ایک گروپ کا کھوج لگایا اور اس کی ربورث اس معظیمینے انجارج انسکٹر جن کا نام عنایت اللہ ہے، کو دے دی لیکن اس رپورٹ کے دو دن بعد اسے یک بنی دو گوش نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اس یر الزام یہ لگایا گیا تھا کہ اس نے غلط رپورٹنگ کی ہے۔ اس نے سرنٹنڈنٹ صاحب سے بات کی لیکن انہوں نے اے جھڑک کر دفتر سے باہر نکال دیا۔ میں خود جا کر انسکٹر عنایت اللہ سے ملا تو ال نے یہ کہ کر بات ختم کر دی کہ اس نے یہ رپورٹ سرنٹنڈنٹ صاحب کو بھوا دی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا اے علم نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس معالمے میں کوئی مراخلت کر سکتا ہے ورنہ ہو سکتا ے کہ اے بھی معطل کر دیا جائے۔ میں نے آپ کے ڈیڈی سے ہے'' ۔۔۔۔ فیروز الدین نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ''ڈویڈی کے آفس سے متعلق۔ کیا مطلب۔ میں آپ کی بات سمجھانہیں'' ۔۔۔۔۔عمران نے جمران ہو کر کہا۔

"آپ ورزش كر ليس كير تفسيل سے بات ہو گا۔ آپ كى مهريانى كد آپ ميرى بات اتى توج سے من رہے ہيں"۔ فيروز الدين نے كہا۔

"اوك" ..... عران في اثبات مي سر بلات ہوئ كها كيونكه السي موسي الله في وقت الله ين صاحب كو جب تك كافى وقت الله ين صاحب كو جب تك كافى وقت شديا جائ كا ان كى تى كى بايوس شديا جائ كا ان كى تى كى بايوس خيس كرنا چابتا تھا اور فيہ كى ورزش ترك كر سكنا تھا اس لئے وہ آگے بڑھ كيا اور چر جب اس في اينى ورزش كھل كر كى تو وہ والي كيث كى طرف بڑھ كيا۔ اسے دور سے فيروز الدين كيث كے والي كي كيث كى طرف بڑھ كيا۔ اسے دور سے فيروز الدين كيث كے قریب كھرے ہوئے الكرآئے۔

''آئے فیروز الدین صاحب۔ اب آپ سے تعصلی بات ہو جامعے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے اتنا انتظار کرما پڑا ہے''۔۔۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''یہ آپ کی همریانی ہے حناب کہ آپ آئی توجہ دے دہے ہیں۔ ورنہ آج کل تو لوگ سلام کا جواب دینا بھی اپنی تو ہیں سجھتے ہیں''…… فیروز الدین نے جواب دیا تو عمران سمجھ گیا کہ فیروز الدین خاصا پریشان ہے۔ ''بہت بہت شکریہ عران صاحب۔ آپ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ میں بیٹے کو لے کر حاضر ہو جاؤں گا''…… فیروز الدین نے سرت بھرے کیجے میں کہا اور عمران کے سر ہلانے پر وہ عمران سے مصافحہ کر کے اور سلام کر کے اٹھا اور تیزی سے پارک کے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ملاقات کی کوشش کی لیکن ایا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر میں نے سر بننڈنٹ صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے میری بات کی اور پھر نیک کی ہر ہے کہ کر چھے والی بجوا دیا کہ چوکھ میرے بیٹے نے غلط رپورٹنگ کی ہے اس لئے دہ اس کے حق میں کچونیس کر سکتے۔ اب مزید میں کیا کرسکا تھا اس لئے خاموش ہو رہا۔ میرا بیٹا بھی بے مد پریشان ہے۔ پھر جھے کی نے سلیمان صاحب کے بارے میں بیٹانا۔ میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے ساری بات من کر تایا۔ میں نے ارب میں تایا اور سی میاں آنے کو کہا۔ چنانچہ میں آئ میں کے میرا کرتے میں آئ میں کہا۔ کو کہا۔ چنانچہ میں آئ ہوں' سے بات کرتے ہوئے کہا۔

''آپ کا بیٹا اب کہاں ہے''۔۔۔۔۔عمران نے پو چھا۔ ''وہ گھر پر ہے''۔۔۔۔ فیروز الدین نے جواب دیا۔ ''آپ نے میرا فلیٹ دیکھا ہوا ہے''۔۔۔۔عمران نے پو چھا۔ ''جی ہاں۔ سلیمان صاحب سے وہیں ملاقات ہوئی تھی''۔ فیروز الدین نے جواب دیا۔

" تو آپ آپ نی بینے کو ساتھ لے کر ویں آ جا کیں۔ میں آپ کے بیٹے نے ساتھ کے کر ویں آ جا کیں۔ میں آپ کے بیٹے اگر اور اس کے بعد اگر واقعی آپ کے بیٹے اشد اس اللہ اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوئی ہے تو انشاء اللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا" سے مران نے کہا تو فیروز الدین کا چرہ بے افتحار چک اشا۔

چیز موجود تھی جو ایمر یمیا کے کسی بڑے شہر میں ہو عتی تھی۔ البتہ سال میں دو ماہ یہاں اس قدر سردی برتی تھی کہ سیاح اس دوران ادهر کا رخ بی نه کرتے تھے کوئکہ اس قدر شدید سردی میں جاہے کتنا ہی گرم لباس کیوں نہ پہن لیا جائے پھر بھی یہاں کے ہوٹلوں ے باہر ثلنا مسلد بن جاتا تھا اس لئے سوائے ولیر اور صحت مند ساحوں کے ان دو ماہ میں عام سیاح ادھر کا رخ نہ کرتے تھے۔ یہی وحد تھی کہ ٹاؤن کو حانے والی بدس ک جو اس وقت خالی اور ویران نظر آ رہی تھی ماتی دنوں میں رنگ برنگی کاروں سے ہر وقت بحری ہوئی نظر آتی تھی۔ کار میں ہیر جل رہا تھا تگر اس کے باوجود کار میں موجود م د اورعورت دونوں نے بھاری گرم کوٹ اور لباس مینے ہوئے تھے۔ گلے میں مفلر اور سر بر اوئی ٹویبال بینی ہوئی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ بر لڑک تھی جبکہ سائیڈ سیٹ بر مرد بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں گرم اوئی دستانے تھے۔

"اس قدر سردی میں باس کو میٹنگ کے لئے ساجوری ٹاؤن ہی کیوں سوجھا ہے۔ کسی اور جگہ پر میٹنگ نہ ہوسکتی تھی' ، .... لڑکی نے جلائے ہوئے لیج میں کہا۔

"کم بولو جیل۔ ایبا نہ ہو کہ تمہارے منہ کے اندر برف جم وائے اور پھر مجھے کھونلیں مار مار کر اے بھلانا بڑے' .... ساتھ بینے ہوئے نوجوان مرد نے کہاتو جیلی بے افتیار کھلکھلا کر ہنس يژي\_ تیز سرخ رنگ کی کار خاصی تیز رفاری سے ایک وران ی سڑک یر دورتی ہوئی آگے برھی چلی جا رہی تھی۔ یہ ایکر يميا کی ریاست المور کے ایک دور افرادہ ٹاؤن ساجوری کی طرف جانے والى سراك تقى ـ ساجورى ناؤن زياده برا اور وسيع نه تفا ليكن اس ناؤن کی بوری دنیا میں وجہ شہرت وہاں موجود قدیم ترین دور کی اليي غارين تحييل جن ميل قديم ترين دوركي تحريرين ديوارول برنقش کی منی تھیں۔ یہ تصوری تحریری تھیں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی تصویروں کی مدد سے لکھا گیا تھا اور ان تحریروں کو موجووہ دور کے ماہرین نے بڑھ بھی لیا تھا۔ بیاس دور کے سی بادشاہ کی فتوحات کی ربورٹ تھی جو اس نے کسی ساتھ والے قبلے کے خلاف عاصل کی تھیں۔ پوری دنیا سے سیاح اس قدیم ترین تصویری تحریر کو و تکھنے آتے تھے اس لئے اس ٹاؤن میں سیاحوں کی سہولت کے لئے ہروہ

کے فاص انظامات کے بین '' ..... جیکی نے کہاتو براکڈ نے مسراتے ہوئے اثبات میں سر بلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد انبیں دور سے ساجوری ٹاؤر کی فارتیں نظر آ ٹا شروع ہو گئیں لیکن سے منظر واقتی نہ تھا۔ بجیب ی دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ الی دھند جو شفاف بھی نہیں تھی اور نہ می فیر واضح تھی بلکدان دونوں کیفیات کے بین بین نظر آئی تھی۔ '' بجیب سردی ہے۔ نہ دھند ہے نہ برفباری ہے۔ نہ تیز ہوا چل رہی ہے اور اس کے باوجود اتنی خوفاک سردی ہے'' ..... جیکی کے بروزاتے ہوئے کہا۔

" تم پہلی بار یہاں سردیوں میں آ رہی ہو۔ میں اس سے پہلے کئی بار یہاں آ رہی ہو۔ میں اس سے پہلے کئی بار یہاں آ رہا ہوں اس کئے تمہیں بیہ سب پچھ انتہائی پراسرار اور مجیب نظر آ رہا ہے۔ البتہ جلد میں تم اس کی عادی ہو جاد گئی۔۔۔۔۔۔ برائد نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جیکی نے ایک بار پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ اب کار ساجرری ٹاؤن میں وافل ہو گئی تھی لئین وہاں اکا وکا کارین نظر آ رہی تھیں۔ یوں محسوں ہوتا تھا بیسے یہاں سب لوگ خاموثی کی چاور اور ھے سو رہے ہوں۔ ہر طرف خاموثی تھی۔

''سیونتھ بلڑنگ میں جانا ہے نا''۔۔۔۔جیکی نے بو چھا۔ ''ہاں''۔۔۔۔ برائڈ نے جواب دیا اور پھر چند کھوں بعد جیکی نے ایک دو منزلہ بلڈنگ کے کھلے کمپاؤنڈ گیٹ میں کار موڑ دی۔ اس ود منزلہ بلڈنگ کے اوپر سیونتھ بلڈنگ کا جہازی سائز کا بورڈ نصب ''تمہاری بھی باتیں تو لطف دیتی ہیں برائڈ کیکن جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو''……جیکی نے ہشتے ہوئے کہا۔

"کوئی اہم معالمہ تی ہوگا اس لے باس نے یہاں مینگ کال کی ہے۔ ہم تو صرف اندازہ تی لگا سے ہیں' ..... براکڈ نے جواب دیے ہوئے کہا تو جیکی نے اس انداز میں سر بلایا چیے وہ اس کی بات سے منفق ہوگئی ہو۔

"مردی اتی ہے برائڈ کہ بھے محسوں ہوتا ہے کہ اگریش کارکا انجن بند کر دول تو ایک لمح میں یہ برف کے تودے میں تبدیل ہو جائے گا" ..... چند کحول کی خاموثی کے بعد جیکی نے کہا تو برائڈ بے اختیار نس بڑا۔

"تو تمبارا كيا خيال ہے كہ ہم بس عام ى كار ميں بين كر سابورى جا رہے ہيں۔ يہ خصوصى كار ہے۔ اس كے انجن ميں عليحده بيئر گئے ہوئے ہيں ورند يه و ليے ہى بند ہو جاتا "..... برائد نے كہا تو جيكى نے اس طرح آئسيں بھاڑيں جيسے اسے بے بناہ حيرت ہو رہى ہو۔

"کیا تم درست کہر رہے ہو یا اپنی عادت کے مطابق کپ لگا رہے ہو' .....جیکی نے کہا۔

" یہ کار بیڈکوارٹر نے بھوائی ہے۔ یہ میری نہیں ہے۔ واپسی پر یہ کار ہم سے لے لی جائے گئ ..... برائڈ نے کہا۔ "اوہ۔ پھر تو کوئی اہم ترین معالمہ ہے جو بیڈکوارٹر نے اس تشم

تھا۔ اس ٹاؤن میں نمبروں کے لحاظ سے بلفگر کے نام تھے۔
مامنے ایک برآ مدہ تھا جو اندر دور تک چلا گیا تھا۔ جیکی کار اس
برآ مدے میں لے گئے۔ تھوڈا آ گے جاتے ہی راستے میں موجود
دھند لے شینے کا بند دروازہ خود بخو دشخرک ہوکر سائیڈوں میں خائب
ہوگیا اور کار ٹیزی سے اسے کراس کر کے اندر ایک وسیع وعریش
پورج میں بھنج گئے۔ یہال کائی تعداد میں کاریں پہلے سے بنی موجود
تھیں۔ ان کے عقب میں دھند لے شینے کا وروازہ خود بخو ربند ہوگیا
تو جیکی نے کار ایک خالی جگہ پر پارک کر کے اس کا انجن بند کر

"اب بدگرم لباس اتار کر کار میں رکھ دو" ..... برائڈ نے اپنا گرم لباس اتار تے ہوا دونوں العد جیکی اور برائڈ دونوں جیخ کی اور برائڈ دونوں جیخ کی اور برائڈ دونوں جیخ کی چٹونیں اور لیدر جیکٹس میں بلیوں نظر آ رہے تھے۔ گرم لباس انہوں نے سیٹوں پر بی چھوڑ دیئے تھے۔ وہ دونوں کار سے باہر آئے تو اس جگہ کا موسم نارل تھا۔ جیکی نے کار لاک کی اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک سائیڈ پر موجود لفٹ کی طرف دونوں تیز تحدم اٹھاتے ہوئے ایک سائیڈ پر موجود لفٹ کی طرف بردستے چلے گئے۔ لفٹ میں واغل ہو کر برائڈ نے دوسری منزل کا جن پر بیس کر دیا اور لفٹ تیزی سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ ووسری منزل پر چڑھتی چلی گئی۔ ووسری منزل پر چڑھتی جلی گئی اور دو دونوں باہر آ گئے۔ یہ ایک طویل راہاری تھی جو آ فر میں ایک بند دونوں باہر آ گئے۔ یہ ایک طویل راہاری تھی دونوں اس راہداری میں دودازے پرختم ہو رہی تھی۔ برائڈ اور جیکی دونوں اس راہداری میں

چلتہ ہوئے ایک کرے کے دروازے کے سامنے رک گئے۔ دروازے پر پیتل کے موٹے موٹے حروف میں ایک مو بارہ لکھا ہوا تھا۔ سائیڈ دیوار پر پلیٹ تھی جس پر کرئل اسمتھ کا نام درن تھا۔ برائڈ نے کال بل کا بٹن پریس کر دیا۔

''کون ہے'' ..... ایک بھاری اور رعب دار آ واز سائی دی۔ ''وی الیون گروپ' ..... برائد نے جواب دیا۔

''اوک' اسد اندر سے وہی آواز سائی دی اور اس کے ساتھ ہی کیک کی آواز کے ساتھ ہی وروازہ خود بخو کھلتا چلا گیا۔ برائد اور جیکی دونوں اندر واغل ہوئے اور چیر ایک چھوٹی کی راہداری میں گھوم کر وہ ایک اور کھلے درواز سے سے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک بری می بیز کے چھیے ایک لیے قد اور دو برے جم کا بارعب آ تی بینیا ہوا تھا۔ وہ سرے تی تھا۔ البت سائیڈوں اور عقبی طرف بالوں کی جھالریں می لئک رہی تھیں۔ چیرہ بڑا اور سپائ تھا۔ آ تھوں میں تی لئک رہی تھیں۔ چیرہ بڑا اور سپائ تھا۔ آ تھوں میں تی انک منفر نمایال تھا۔ ایسے بیسے اس کے چیرے پر عقاب کی آ تھیں لگا دی گئی ہوں۔

'' پیٹھو''۔۔۔۔۔ اس آ دمی نے کہا تو برائڈ اور جیکی دونوں مؤدبانہ انداز میں میز کی ووسری طرف کرسیوں پر بیٹھے گئے۔

مر دس میرون ورا در است الله الله علی مثن ممل کرنے کے لئے "آیار ہو'' ..... اس آ دی نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ "دلیں ہاس'' ..... برائد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"رات میں جیلی نے تم سے بوچھا تھا کہ اس میٹنگ کے لئے یہ انتہائی سرد علاقہ کیوں منتخب کیا گیا ہے تو اب میں اس کا جواب ویتا ہوں۔مشن ایشیا کے ایک چھوٹے سے ملک یا کیشیا میں ہے اور پاکیشیا سکرٹ سروس اس قدر تیز، خطرناک اور فعال ہے کہ اس کے ا یجن نه صرف دنیا کے تقریباً ہر ملک میں موجود بیں بلک ہر اہم الجنمي ميں بھي ان ايجنول نے اينے سب ايجن رکھے ہوئے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ اس سروس سے جو کھے چھیایا جائے وہ انہیں آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری یہ میٹنگ سی عام علاقے میں ہوتی تو مجھے یقین ب کر تمبارے وہاں پہنچنے سے پہلے تمبارے اورمشن کے بارے میں معلومات وہاں پہنچ جاتیں اور پھرتم خود سوچ سکتے ہو کدمشن کا کیا متیجہ نکاتا اور بیمشن اس قدر اہم ہے کہ اس میں ناکای کا مطلب بہت بری ناکای ہے اس لئے میں نے اس موسم میں ساجوری میں یہ میٹنگ کال کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس موسم میں یہاں ان کا کوئی ایجنٹ موجود نہیں ہو سکتا اس لئے یہ خصوصی میٹنگ یہاں کال کی گئی ہے' ..... باس نے تفصیل ے بات کرتے ہوئے کہا۔

"باس- پاکیشیا سکرٹ سروس کے بارے میں ہم نے بھی بہت کچھ من رکھا ہے۔ ہمیں بھی اس سے نکرانے کا بے حد اشتیاق ہے اس لئے ہمیں خوثی ہے کہ آپ نے اس اہم مشن کے لئے ہمارا انتخاب کیا ہے''۔۔۔۔۔ برائڈ نے کہا۔ جیکی خاموش میٹھی ہوئی تھی۔

۔ دسیں نے بہت سوج بھے کر تمہارے گروپ کا انتخاب کیا ہے۔ بھے یقین ہے کہ تم ایکر یمیا کے اس اہم ترین مشن میں کامیاب رہو گئے''۔۔۔۔ باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر اس نے برائڈ کی طرف بوھا دی۔

"اس فاکل میں مشن کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ انہیں اطمینان سے پڑھو۔ پھرآ گے بات ہو گی' ..... باس نے کہا تو براکڈ نے اس کے ہاتھ سے فاکل لے لی۔

"ساتھ والے کرے میں جا کر پیٹے جاؤ۔ وہاں شراب بھی موجود ہے اور دوسرا سامان بھی" اسسال ہے کہا تو وہ دونوں ال طرح اٹھ کر گھڑے ہوگئے جیے ای حکم کے انتظار میں ہوں۔ فاکل برائڈ کے ہاتھ میں تھی۔ بھر وہ دونوں سائیڈ دروازے کی طرف مڑ گھڑ۔ وہاں ایک چیوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور اس کے گرد چار کربیاں موجود تھیں۔ سائیڈ میں ایک بڑا سا ریک تھا جس میں فاکل کھول کی جبید کی نے اگھ ایک کرد کے بیٹھ گیا اور اس نے فاکل کھول کی جبید جبی نے آگے بڑھ کر ریک کے سب سے نچلے فاک کی جبید کی اور اس کے فاکل کھول کی جبید جبیکی نے آگے بڑھ کر ریک کے سب سے نچلے فال کھول کی جبید جبیکی نے آگے بڑھ کر ریک کے سب سے نچلے فاک بوتی اٹھا کر اس نے اس کھولا اور دونوں گلاسوں میں شراب کی فائل کر اس نے بیٹل فاکس کی اس نے اسے کھولا اور دونوں گلاسوں میں شراب ڈال کر اس نے بیٹل فاکس نے نیکل کھول کی جب بیٹل فاکس کی فائل کر اس نے بیٹل فاکس نیکر کردیا۔

"بيلو" ..... جيكي نے ايك گلاس اٹھا كر برائد كى طرف بوھاتے

تھے۔ برائڈ اور جیلی علیحدہ رہتے تھے۔ ڈی ایجنٹول میں سے ہر ایک کوکس نہ کس ملازمت یا چشے سے وابستہ کیا گیا تھا اور عام حالات میں وہ اس پیٹے کے بی کام کرتے تھے۔ اس طرح ان پر ا یجن ہونے کا شبہ نہ ہوتا تھا۔ براکڈ گروپ کا تعلق صحافت سے تھا اور براکڈ خود، اس کی بوی جیلی، کارٹی اور اس کے گروپ کے تمام افراد مخلف اخبارات سے با قاعدہ وابستہ تھے۔ ان کے پاس صحافت کے اصل کاروز تھے اور انہیں عام لوگ صحافی کے کحاظ سے ہی بیجانتے تھے۔ برائڈ اور جیلی جس اخبار کے رپورٹر تھے وہ ایکر یمیا کا مشہور اخبار ڈیلی نیوز کراس تھا۔ یہ اخبار پورے ایکریمیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے طاقور اور بااثر اخبارات میں نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ برائڈ اور جیلی مشن کے علاوہ عام دنوں میں با قاعدہ اس اخبار کے آفس میں جا کر بیٹھتے تھے اور با قاعدہ کام کرتے تھے۔ "كيامِ ن برائد".... خاموش بيتمي اور كھونٹ شراب بیتی ہوئی جیلی آ خرکار بول ہی یزی۔

"انتائى اہم مثن بے جیكی اور مجھے خوش ب كديد مثن چيف نے ہميں ديا بے" ..... برائر نے فائل بند كرتے ہوئے كہا۔

ے یں دیا ہے ہے۔۔۔۔۔۔ بر مرح کا مربع رہے ہوئے ہا۔

"جی دو فاکل" ۔۔۔۔ جیکی نے کہا تو براکڈ نے فاکل اس کی طرف بڑھا دی اور خود اس نے شراب کا گلاس اٹھا لیا جس شیل سے اس نے امجی تک صرف ایک گھونٹ ہی لیا تھا کیونکہ دومشن کی تفصیلات میں اس طرح گم ہوا تھا کہ اے شاید شراب میٹی یاد ہی

ہوئے کہا اور برائڈ نے بغیر کھے کہ گلاس لے لیا۔ البت اس کی نظریں فاکل یر ہی جی ہوئی تھیں۔ جیلی سامنے والی کری پر بیٹہ کر مكونث مكونث شراب پينے لكى - البند اس كى نظريں برائد پر جى ہوئى تھیں۔ وہ برائڈ کی بیوی بھی تھی اور اس کی اسٹنٹ بھی۔ دونوں انتہائی تربت مافتہ ایجٹ تھے اور جس ایجنسی ہے ان کا تعلق تھا اہے ایکر پمیا کی سب سے خفیہ اور خطرناک ایجنبی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام ویفس ایجنس یا ڈی ایجنس تھا۔ اس ایجنس کو قائم ہوئے ابھی چند سال ہی ہوئے تھے لیکن اس کا جال نہ صرف بورے ا مکریمیا بلکہ بورے بورب تک چھیلا ہوا تھا۔ البتہ ا کمریمیا سے باہر بہ انجیسی مقامی گروہوں کی مدد ہے آپریشن کرتی تھی اور ان گروہوں كومستقل طور ير اين ساتھ ركھتى تھي۔ ڈي انجنبي كا چيف كرنل الممتع تفاله كرثل الممتع انتهائي سخت مير، انتهائي اعلى نتنظم تفاله اس كي کامیانی کا اصل راز اس کی یمی خاصیت تھی کہ وہ ہرمشن کے لئے خصوصی طور پر ایے گروب کو منتخب کرتا تھا جو اس کے نزدیک اس مثن کو ہر لحاظ سے کامیاب کرسکتا ہو اور اس کی یہ صلاحیت اے ہر میدان میں کامیابی دلواتی تھی۔ ڈی ایجنی میں برائد گروپ کا تمبر الیون تھا۔ برائڈ باس تھا اور جیلی اس کی بیوی اور نمبر ٹو تھی جبکہ گروپ میں ان کے علاوہ دی ٹاپ تربیت یافتہ افراد تھے۔ ان کا انظامی سربراه کارنلی تھا۔ اس گروپ کا با قاعدہ بیڈکوارٹر تھا جس کا انظامی انچارج کارنلی تھا۔ اس گروپ میں جار عورتیں اور جھ مرد

میں یہ کام انتہائی اعلیٰ سطح پر پہنٹے چکا ہے۔ اس پر کام کرنے والے ایک سائنس وان ڈاکٹر بیٹر نے اے اعلیٰ سطح پر پہنچایا ہے اور اس ریرج میں ڈاکٹر بیٹر کے تحت شوگران کے بڑے سائنس وان کام کر رہے ہیں اور ڈی ایجنسی کے ذیے یہ مشن لگایا گیا ہے کہ اس میں موجود تمام سائنس والوں کو بلاک کر ویا جائے لیکن اس لیمارٹری میں ہونے والے کام کے فارمولے کو وہاں ہے صحح سلامت حاصل کر کے ایکر میا پہنچایا

سمیٹے ہوئے کہا۔ "ہاں۔ تو اس میں بجیب بات کیا ہے'' ..... براکڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

جائے'' .... جیلی نے فاکل میں موجود تفصیلات کو چند فقروں میں

'' عجیب بات آخری دو صفوں میں ہے برائڈ۔تم نے شاید انہیں غور نے نہیں پڑھا''۔۔۔۔ جیلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''چلوتم بنا دو۔ بھے تو واقعی کوئی عجیب بات نظر نہیں آئی''۔ بمائڈ نے ادر زیادہ کھل کر سکراتے ہوئے کہا۔

دی۔ ''یہ تو عجیب سامٹن ہے''۔۔۔۔ جیکی نے حیرت بھرے کیج میں کیا

کہا۔ "کیا بات عجیب ہے اس میں''۔۔۔۔۔ برائڈ نے متراتے ہوئے

ہے۔ "بہادرستان سے ملحقہ آزاد قبائلی علاقے میران میں ایک خفیہ زین لیبادٹری ہے جس میں پاکیشیا اور شوگران کے سائنس دان مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس لیبارٹری میں کاسموں انربی پر انتہائی

بھی لاکھوں گنا زیادہ طاقور ہے ادر اس کاسموں توانا کی کو میزآگوں میں استعمال کرنے کے لئے ریسرچ کی جا رہی ہے۔ اگر رید ریسرچ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر مین البراعظی میزائلوں کے بارے میں تمام معالمات یکسر بدل جائیں گے۔ کاسموں توانائی کا حال میزائل

بوری ونیا کے ایک برار چکر بغیر رکے کاٹ سکتا ہے اور اس کی رفار

ایڈوانس ریسرچ کی جا رہی ہے۔ کاسموس انرجی ایٹی انرجی سے

اس قدر تیز ہوگی کہ جدید سے جدید ترین ایٹی میزاک سٹم یا ایٹی میزاکل ڈینٹس سٹم اس کا کچھ نہ بگاڑ تھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرزاکل خلاء میں موجود دنیا بھر کے خلائی سیاروں کو بھی آ سائی سے نشانہ بنا تھے گا۔ کاسموں توانائی یر ایکر یمیا میں بھی کام ہو رہا ہے

لین بدکام ابھی ابتدائی شکل میں ہے جبکہ یا کیشیا کی اس لیبارٹری

"تمہارا خیال ہے کہ وہی سکرٹری سائنس مثن تمل کر دیتا۔ ہمارے وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی''..... برائڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''وہ نہیں تو ڈاکٹر سلامت ایا آسانی ہے کرسکتا تھا''..... جیکی نے کھا۔

و فہیں جیل ۔ یہ سیروی سائنس بھی صرف بیرونی آفس تک محدود رہتا ہے اور ڈاکٹر سلامت کا تعلق بھی صرف بیرونی آفس تک ہے۔ اس کا کام سلائی کے لئے را بلغے کرنا اور سلائی وصول کر کے اندر بجوانا ہے۔ وہ خود لیبارٹری میں داخل بی نہیں ہو سکتا۔ لیبارٹری اس بیرونی آفس سے علیحدہ ہے اور سلائی کے اندر جانے کا بھی انتہائی بیجیدہ نظام اپنایا گیا ہے۔ یہ کام صرف تربیت یافتہ ایجن بی کر تے ہیں۔ البتہ ہمارے لئے یہ سمولت پہلے بی پیدا کر دی گئی ہے کہ بیم آلہ وہال پہنچا دیا گیا ہے جس کی مدد سے اس لیبارٹری کو جواب دیا۔ یہ سیارٹری کو جواب دیا۔

''نحیک ہے۔ اب میں سمجھ گئ ہول'' ..... جیکی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

''آؤ کھر اس پر چیف ہے بات کر لیں''سس براکٹ نے اٹھتے ہوئے کہا اور کھر وہ دونوں اس وروازے پر پڑنے گئے جہاں ہے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے وہاں کینچتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ فائر نہیں ہو سکتا۔ کسی قتم کی ریز، گیس یا باردوی جھیار سب ما كارہ ہو جاتے ہيں اس لئے اس مثن كو كمل كرنے كى غرض سے حکومت ایکریمیا نے ایک انتہائی جدید ترین آلہ جے اب تک بوری ونیا سے انتہائی سختی سے سیرٹ رکھا گیا ہے اس لیبارٹری میں پنچانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ آلہ کمی صورت کمل حالت میں لیبارٹری کے اندر داخل نہیں ہوسکتا اس لئے اے یارش کی صورت میں اندر مجھوائے جانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس ك لئے جوطريقة كار استعال كيا كيا ہے وہ حيران كن ب\_ ياكيشا میں ایک ایے گروپ سے رابطہ کیا گیا ہے جو ان علاقوں اور بہادرستان میں خفیہ طور پر اسلحہ سلائی کرتا ہے اور پھر اسلح کی کھیپ میں اس آلے کوجس کا کوڈ نام ڈبل ایس ہے، کے پارٹس رکھ کر مجوائے گئے۔اسلے کا ایک پیک جس میں ڈبل ایس کے یارش ہیں وزارت سائنس کے ایک سیرٹری شہاب الدین کو پہنچایا گیا۔ اس نے وہ پکٹ وصول کیا اور پھر اس میں سے ڈیل ایس کے يارش نكال كر باقى اسلحه ايخ مخصوص آوميون كو فروحت كر ديا اور خود وہ سرکاری دورے پر لیبارٹری میں گیا اور وہاں این ایک آدی واکثر سلامت کو بد یارش پینجا دیے۔ اس طرح و بل ایس وہاں پینج چکا ہے اور اس وقت وہ ڈاکٹر سلامت کی تحویل میں ہے اور اب ہم نے وہاں جا کرمشن ممل کرنا ہے۔ بدسب عجیب باتیں نہیں ہیں'۔ جیلی نے کہا۔

بھاری زر تلافی دیا جاتا ہے اس کئے اب وہاں چوری چھے پوست كاشت ہوتو ہو ويے نہيں ہوتی ليكن اس كے باوجود وہال يميں چیک کرتی رہتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحت پوست چیک کرنے والی میوں کی تعداد چے ہے۔ ہر میم کے پاس دو جیسیں میں اور ہر میم میں بِس افراد ہوتے ہیں جن میں چار خواتین ہوتی ہیں۔ یہ خواتین وبال غریب عورتوں سے مل کر ان کے معاشی، ساجی اور گھریلو معاملات میں مدد کرتی ہیں اس کئے تم لوگ وہاں صرف اقوام متحدہ ے افراد کی جگہ لے کر ہی کام کر کتے ہو ورنہ تمہیں وہاں ایک قدم مجى كوئى اٹھانے نہ دے گا اس لئے اس كا انظام بھى پہلے ہى كرليا عميا ہے ليكن الى ميم كا انتخاب كيا عليا ہے جو اس علاقے ك انچارج ہے جبال لیبارٹری ہے اورحس اتفاق سے بی فیم ایکریمین ہے۔ اس میم کا سربراہ میجر روجر ہے۔ میجر روجر کو یہال کال کیا گیا اور پھر اے بریف کیا گیا تو وہ اس مشن میں کام کرنے کے لئے تیار ہو گیا۔تم لوگ جب پاکیشیا پہنچو کے تو روجر بھی اپن کیم کے ساتھ چھٹی گزار کر وہاں پہنچ جائے گا اور پھر روجر اور اس کا ساتھی کیٹین رجرڈ اور ایک عورت ماریا اس ٹیم میں رہے گی جبکہ باقی سات افراد کو ڈراپ کر دیا جائے گا اس لئے تم اپنے اور جیلی کے علاوہ پانچ افراد جن میں ایک عورت مزید شامل ہو، ساتھ لے جانا وابوتو لے جا مجتے ہو۔ پھر آگے جو بھے کرنا ہے۔ مجر روجر اور اس کے ساتھی تمہارے احکامات کے یابند ہول گے

"آؤ بیفود میں نے تم دونوں کی باتیں من لی بیں اور مجھے خوثی ہے کہ تم نے مثن کو بخوبی بچھے البت میں البت میں تمہارے ساتھ اس سلطے میں چند باتیں کرتا جاہتا ہوں" ..... چیف نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے برائڈ کے ہاتھ سے فاکل لے کر دالیں دراز میں رکھ دی۔
"لیس چیف" ..... برائڈ نے کری پر جیٹے ہوئے کہا۔

"جس علاقے میں یہ لیبارٹری ہے وہاں مخصوص قد وقامت اور رنگ و روپ کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کا رہن سمن، لہج، گفتگو کا انداز اور زبان بھی میسر علیحدہ ہے۔ وہاں عورتیں بھی بغیر برقعہ کے بامر نہیں نکل سکتیں۔ البت وہاں اقوام متحدہ کا ایک بردا آفس ہے۔ اس آفس میں جولوگ کام کرتے ہیں وہ ان سے علیحدہ ہوتے ہیں ليكن وه اين سينے پر اقوام متحدہ كا مخصوص كارڈ ہر وقت لگائے رکھتے ہیں۔ اس کارڈ کی وجہ سے وہاں کے مقای لوگ اور سردار انہیں کچھنہیں کہتے بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں کیونکہ اقوام متحدہ کی طرف سے اس علاقے میں سکول، سپتال وغیرہ چلائے جا رہے ہیں اور وہاں غریب لوگوں کی نقل مدد بھی کی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں ان سے صرف یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ وہاں بوست كاشت ندكري ع تاكداس سے مشيات نه بنائي جا عيس \_ اقوام متحدہ کی مخصوص سیمیں اس بورے علاقے میں جیپوں میں گھومتی رہتی ہیں تاکہ پوست کی کاشت کو چیک کرسکیں۔ ویسے بھی اقوام متحدہ کی طرف سے بیست کی کاشت کرنے والے لوگوں اور سرواروں کو فارمولے کے بارے میں کیے بتائے گا'' ..... برائڈ نے کہا۔ ''اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اس فیلڈ کے سائنس وان

ان کا کام صرف امنا ہے لہ وہ اس بیلا سے ساں وان کام رہمنڈ سے تہاری ملاقات کرائے گا۔ اصل بات ڈاکٹر رہمنڈ کو معلوم ہے اور وہی تم سے اس معالمے میں بات کرے گا'۔

۔ ' دلی سر۔ محمیک ہے سر۔ اب جمیں اجازت' ۔۔۔۔۔ برائد نے الها۔

. ''وش ہو گلڑ لک۔ جھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا''۔ چیف نے کہا۔

''لیں چیف'' ۔۔۔۔۔ برائڈ نے کہا اور سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیکی بھی چیف کو سلام کر کے اس کے پیھیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اور تہاری مدد کریں گے''..... چیف نے کہا تو برائڈ کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات انجر آئے۔

"آپ نے واقعی انتہائی حمرت انگیز انظامات کے جی چیف۔ اس طرح بمیں مشن ممل کرنے میں کوئی تکلیف نمیں ہوگی"۔ برائد نے سرت بحرے لیچے میں کہا۔

"میسب کچھ اس لئے کیا گیا ہے کہ تم جس قدر جلد ممکن ہو سکے مثن مکمل کر لو کیونکہ پاکشیا میں سب سے بڑا خطرہ وہاں کی سکرٹ سروس کا ہے اس لئے انہیں کی دقت بھی اطلاع ہو سکتے ہے اور اگر انہیں اطلاع ہو گئی تو گھر معالمات بے حد خطرناک ہو سکتے میں' ..... چیف نے کہا۔

'آپ بے فکر رہیں چیف۔ ہم انجائی تیز رفاری سے کام کریں گے۔ البت لیبارٹری کے افدر سے ہم نے جو فارمولا لے آنا ہے اس سلطے میں ہمیں سائنسی ہدایات کون دے گا تاکہ ہم اس فارمولے کو شاخت کر سکس ''سس برائڈ نے کہا۔

" بیسب کچھتمیں روبرٹ بتائے گا۔ اس کے آفس میں بطے جانا۔ باقی سارا پرائیس وہ خود کرے گا لیکن اے اصل مشن کا علم نہیں ہے اور نہ بی اس میجر روجر اور اس کے ساتھیوں کو ہے اس لئے تم نے اصل مشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی"۔ چیف نے کما۔

"اگر روبرٹ کو اصل مشن کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ اس

سکتا۔ پھر وہاں کے اخراجات بھی بے حد زیادہ ہول گئا۔ سلیمان نے کہا تو عمران بے اضار مسکرا دیا۔

"تم بے فکر رہو۔ ڈاکٹر صدیقی نے اس سلطے میں کائی عرصہ پہلے کام کر رکھا ہے۔ انہوں نے حکومت سے با قاعدہ اس کی اجازت لے رکھی ہے اور اس سلطے میں فنڈ ہیتال کے تمام ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل شاف اکٹھا کرتا ہے اور شہر کے دیگر لوگ بھی اس سلطے میں ڈاکٹر صدیقی کی حیاب میں تمال تک تمہاری بعادت کا تعلق ہے تو میں نے ڈاکٹر صدیقی سے کہد دیا ہے۔ اس کے تمام اخراجات تم خود ادا کرو گے: .....عمران نے کہاتو سلمان کے تمام اخراجات تم خود ادا کرو گے: .....عمران نے کہاتو سلمان کے اختیار چونک پڑا۔

ب این این آم کہاں اللہ میرے پاس اتنی آم کہاں اس اتنی آم کہاں اس اس اللہ میں کہا۔ سے آئے گئی ہیں کہا۔ اس اللہ میں کہا۔ اس کی ہیں اس کہا۔ اس کی ہیاں کہا۔ اس کی ہیاں کہا ہیں ہیں ہیاوج کے لئے تم اپنے فیدخزانے کا منہ

نہیں کھول کتے تو پھر کس کے کام آئے گا یہ خزانہ'' .....عران نے مسراتے ہوئے کہا تو اس بارسلیمان بے اختیار نہیں پڑا۔

"اچھا۔ اچھا۔ اب میں سبھ گیا کہ آپ کے خزانے کا مند کھولنا ہے۔ آپ ب فکر رہیں۔ مند کیا پورا خزاند ہی کھول دول گا"۔ سلیمان نے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سبھ گیا تھا کہ سلیمان کس رقم کی بات کررہا ہے۔ عمران نے ڈریٹک روم میں جا کر کپڑے تبدیل کے اور پھر واپس آکر مشک عمران جب فجر کی نماز پڑھ کر اور پارک میں اپنی مخصوص ورزش کر کے واپس فلیٹ پر پہنچا تو سلیمان وہاں موجود تھا۔ درجہ میں میں

''تم آ مھے۔ وہیں ہیتال میں رہنا تھا۔ تنہاری وہاں ضرورت پڑ عمّی ہے'' ''''لمام دعا کے بعد عمران نے کہا۔ پڑ عمّی ہے''

''دوہاں اب مستقل طور پر میری ضرورت نہیں ہے۔ آپریشن کامیاب رہا ہے اور بھادج کی طبیعت اب بہتر ہے۔ آئیس ابھی ایک ہفتہ دہاں رہنا ہے''۔۔۔۔۔سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے''۔۔۔۔۔عمران نے مشراتے ہوئے کہا۔

''لیکن صاحب''.....سلیمان نے قدرے لکچاتے ہوئے کہا۔ ''کیا مطلب۔ کیا کہنا جاہتے ہو''.....عمران نے مڑ کر پوچھا۔ ''صاحب۔ سپیش ہپتال میں عام مریض تو داخل ہی نہیں ہو ''آپ نکلف نہ کریں۔ میں نے پہلے ہی سلیمان کو کہہ دیا ہے''……عمران نے کہا اور اس بار فیروز الدین نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان ٹرائی دھکیلتا ہوا آیا اور اور اس نے درمیانی میز ہر ناشخت کا سامان لگانا شروع کر دیا۔

"بال اب بتائم راشد صاحب آپ نے کیا ر بورٹ دی تھی، "....عران نے ناشتے کے بعد ہاتھ دھوکر دالی آ کر کہا جبکہ فیروز الدین اور راشد پہلے ہی ہاتھ دھوآئے تھے جبکہ سلیمان برتن دالی لے گیا تھا۔

"عمران صاحب میں نے ایک ایے گروہ کا کھوج لگایا تھا جو الحد بهادرستان سمكل كرتا تفاليكن ال كروه كا سرغنه كوني عام آ دمي نبیں تھا بلکہ سیرری سائنس شہاب الدین ہیں کیونکہ میں نے اس گروہ کی باتیں سی تھیں۔ میں نے وہ باتیں ٹیپ کر کیں اور اس گروہ نے اسلح کا ایک خصوصی باکس اس سیرٹری سائنس کو پہنچایا اور اس بات چیت سے معلوم ہوا کہ وہ ہر ہفتے ایک بائس سیرر می سائنس کو پہنچاتے ہیں۔سیرٹری سائنس اس باکس کو بہاورستان میں انے خاص آ دمیوں کو بہنجا دیتے ہیں۔ یہ ایا اسلحہ ہوتا ہے جس ک ببت بوی قیت ملتی ہے جبکہ عام اسلح بھی ان کی سریرتی میں وہاں پنجایا جاتا ہے۔ اس میں سے بھی حصد انہیں ملا بے لیکن صرف باتس می کرنے سے است بوے عہد بدار پر اتنا بوا الزام نہیں لگایا جا سکنا تھا اس لئے میں نے گروہ کی گرانی کی اور پھر میں نے خود

روم میں بیٹھا ہی تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔

''سلیمان۔ وہ فیروز الدین صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ آئے مول گے۔ ان کے لئے بھی ناشتہ بنا دینا'' ...... عمران نے سلیمان کے قدموں کی آواز من کر اونچی آواز میں کہا۔

''ہاں۔ میں نے انہیں آپ سے ملنے کا کہا تھا۔ بے چارے بے حد پریشان شخے'' سسلیمان کی آ واز سائی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد فیروز الدین اور ان کے ساتھ ایک نو جوان اندر دافل ہوا۔ نو جوان کی فراخ پیشائی اور چگتی ہوئی آئیسیں اس کی ذہانت کا پتد دی تھی اور اس کی ٹھوڑی کی مخصوص بناوٹ ہتا رہی تھی کہ بید نو جوان مستقل مزاج آ دی ہے۔

''بیمیرا بیٹا ہے راشد فیروز اور راشد، یه عمران صاحب ہیں''۔ فیروز الدین نے کہا۔

'' میں جانتا ہول عمران صاحب کو''..... راشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' بیٹیس۔ پہلے ناشتہ کر لیس پھر اطمینان سے باتیں ہوں گ''۔ عمران نے کہا۔

"ہم تو ناشتہ کر کے آئے ہیں عمران صاحب۔ آپ کر لیں'۔ فیروز الدین نے چونک کر ایسے لیج میں کہا کہ عمران مجھ گیا کہ وہ تکلف کر رہے ہیں۔

انہیں ایک باکس کار میں رکھ کر سیکرٹری سائنس کی رہائش گاہ پر جاتے دیکھا۔ یہ باکس انہوں نے سیرٹری سائنس کے ذاتی طازم غلام حسین کو دیا اور کہا کہ اے سیکرٹری صاحب کو پہنچا دیا جائے اور پھر وہ واپس طلے گئے۔ اس کے بعد میں نے سیرٹری صاحب کی حمرانی کی تو وہ سرکاری دورے پر بہاورستان سے ملحقہ علاقے كاكاش چلے مكتے اور يس نے خود ان كى كار كے اندر ان كے ملازم غلام حسین کو اسلح کا باکس رکھتے ہوئے ویکھا تھا۔ میں ایک ورخت ر چ ما دور بین سے سب جائزہ لے رہا تھا۔ اب چونکہ مجھے یقین ہوگیا تھا اس لئے میں نے پوری رایورٹ بنا کرسرنٹنڈنٹ صاحب کو وی۔ پھر سرنٹنڈنٹ صاحب نے مجھے بلا کر جھاڑا کہ میں نے غلط ربورث کی ہے لیکن میں چونکہ کنفرم تھا اس لئے میں اپنی بات یر ڈٹا رہا۔ اس کے دوسرے روز مجھے نوکری سے نکال دیا گیا"۔ راشد نے بوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور پھر عمران نے اس سے مختلف سوالات کئے۔

"فیک ہے فیروز الدین صاحب۔ آپ بے فکر رہیں۔ میں طلحہ بی آپ کو فوقتری ساؤل گا۔ آپ اپنا فون نمبر سلیمان کو دے دیں استعمال نے فیروز الدین سے مخاطب ہوکر کہا۔

"جی بہت شکریہ" ..... فیروز الدین نے مسرت مجرے لیج میں کہا اور چر عمران نے سلیمان کو بلایا اور فیروز الدین صاحب کا فون نمبر لکھنے کے لئے کہد دیا۔ فیروز الدین اور راشد شکریہ اوا کر کے

واپس چلے گئے تو عمران نے رسیور افھایا اور نمبر پرلس کرنے لگا۔
راشد کی اس بات نے اسے چونکا دیا تھا کہ سیرٹری مائنس شہاب
الدین خود اسلحہ کی اسرنگلگ کا بزنس کر رہے تھے حالائکہ بظاہر سے
بات احمقانہ معلوم ہوتی تھی کہ اتنا بڑا آفیسر اس کام میں براہ
راست ملوث ہو جائے لیکن راشد کا لہجہ بتا رہا تھا کہ دہ جج بول رہا
ہے اور اس نے خود ماری چیکنگ کی تھی اس لئے عمران اصل بات
کا کھوج لگانا جاہتا تھا۔

"ارے میں نے تو جعداروں کے سربنٹنڈنٹ کو فون کیا تھا۔ تو کیا اب جعداروں کا سربنٹنڈنٹ سنٹرل انٹلی جنس بیورد میں بیٹے لگ گیا ہے ".....مران نے قدرے بوکھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ "شٹ اپ۔ ہر کیا بکواس کر رہے ہو۔ ناسنس"..... ووسری طرف ہے سوپر فیاض نے بھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔

'' بکواس مت کرو۔ میں تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں۔ بولو۔ کیوں فون کیا ہے'' .....وپر فیاض نے تفصیلے لیج میں کہا۔ ''ارے۔تم خال فارغ کی بات کر رہے ہو۔ میں تو فارغ مخصیل ے ' ' ' ' ' ' کوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' بکواس مت کرو۔ وہ واقعی احمق ہے۔ اس نے ایسی احمقانہ ر پورٹ وی کہ تمہارے ڈیڈی نے اسے فوری طور پر نوکری سے نکالنے کا تھم وے دیا۔ تمہیں بتایا تو ہوگا اس نے اس ر پورٹ کے بارے ٹیں' ' ' ' سور فیاض نے کہا۔

'' ہاں۔ بتایا تو ہے کین کیا تم نے اس رپورٹ کی چھان بین کی تھی'' .....عمران نے اس بار انتہائی جیدہ لیج میں کہا۔

''لیکن کیا سیر ٹری لیول کے تمام افسران فرشتے ہوتے ہیں۔ کیا ان کے اندر لا کی طع نہیں ہو سی ہے۔ تم نے چیکنگ تو کرنی تھی۔ ان کے پیک اکاؤنٹس چیک کرنے تھے۔ ان کے نوکروں سے پوچھ پھی کرنی تھی۔ خاص طور پر ان کے ذاتی ملازم غلام حسین سے پوچھ چھر کرنی چاہیے تھی تمہیں'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''ہمارے یاس فعول کاموں کے لئے وقت نہیں ہوتا۔ ہم یکسہ فارغ مشلع ہوں۔ جیب خالی، پرس خالی، بینک اکاؤنٹ خالی۔ اب تم ہناؤ کہ کیا میں تمہاری طرح صرف ایک خالی ہوں یا تکمل خالی ہوں''۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"ایک خالی کا کیا مطلب ہوا''..... سوپر فیاض نے چونک کر

"تہماری جیب نوٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ پرس کرنی نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ بینک اکاؤنٹ نہیں بلکہ اکاؤنٹس بھاری رقوں سے بعرے ہوئے ہے۔ بینے وماغ کے۔ بس سے بعرے ہوئی میں ".....عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

"کیاتم نے بی فضول باتی کرنے کے لئے فون کیا ہے"۔ سور فیاض نے عصلے کہے میں کہا۔

"یہ بتاؤ کہتم نے اپنے سب انسکٹر راشد فیروز کو کیوں نوکری نے نکال ویا ہے۔ کیا اس نے تہمیں مصد دینے سے انکار کر ویا تھا"۔ عمران نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا کیونکہ وہ سوپر فیاض کا مزاج شناس تقالہ اے معلوم تھا کہ اب اگر اس نے کوئی اور بات کی تو وہ رسیور رکھ دے گا۔

''ہونہد۔ تو وہ احمٰق تم سے جا عمرایا ہے'' ..... سوپر فیاض نے ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا۔

"احمّ تو وه ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ وہ تمہارا ماتحت

تمباری طرح فارغ نہیں ہیں۔ سمجھے۔ اور سنو۔ اپ ڈیڈی ہے اس نے سلام کیا جائے تو پورا دن بے حد خوشگوار گزرتا ہے'' ۔۔۔۔۔ عمران اس فیروز کی سفارٹ نہ کر دینا ورنہ جان ہے ہاتھ دی رابط ختم میں معروب فیاض نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم میں معروب فیاض نے نہ کوئی ہو گیا تو عمران سمجھ گیا کہ اس رپورٹ پر سوپر فیاض نے نہ کوئی ہو گیا تو عمران سمجھ گیا کہ اس رپورٹ پر سوپر فیاض نے نہ کوئی ہے گئا ہے گئیں مجھ ہے زیادہ سرعبدالرحمٰن اس کے حقدار تھے کہ تم الحمال کے اور نہ ہی سرعبدالرحمٰن نے سرططان نے انہوائری کرائی ہے اور نہ ہی سرعبدالرحمٰن نے سرططان نے انہوائری کرائی ہوئے لیج عمل کہا۔

"أن كے لئے مجھے الل بى كا سہارا ضرورى ہے اور المال بى كے وظائف تو دو پہر تك چلتے رجتے ہيں۔ انہيں اگر اس وقت فون كرو تو يكافت پريشان ہو جاتى ہيں كہ خير ہو۔ اتنى صبح كيول فون كيا كئسس عمران نے مسكراتے ہوئے كہا۔

'' کیوں۔ سر عبدالرحمٰن تم سے براہ راست بات نہیں کرتے جوتم 'پنی اماں بی کا سہارا تلاش کرتے ہو''……سرسلطان نے کہا۔

'' ویڈی کا بلڈ پریشر جلدی رائز کر جاتا ہے اس کے اسے لیول پر رکھنے کے لئے امال بی کا مہارا ضروری ہے۔ ببرحال فرمائے کہ کیرٹری سائنس شباب الدین صاحب کا ذاتی کردار کیمائے''۔ عمران نے کہا۔

''شہاب الدین کا ذاتی کردار کیا مطلب تم کیوں کو چور ہے ہو'' ..... مرسلطان نے چونک کر اور حیرت بھرے کہتے میں کہا۔ ''آپ بہلے بتا کیں۔ آپ کا تو ان سے قربی واسط رہتا ہو گا۔ ذاتی طور یہ وہ کس ٹائی کے آدی بین' .....عران بھی یکافت ہو گیا تو عمران سجھ گیا کہ اس رپورٹ پر سوپر فیاض نے نہ کوئی انگواڑی کرائی ہے اور نہ ہی سرعبدالرحمٰن نے مصرف سیکرٹری سائنس کی سابقہ شہرت کو دیکھ کر انہوں نے راشد کو نوکری سے نکالئے کا فیصلہ کر لیا اور عمران مجھتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے کیونکہ سرعبدالرحمٰن کو یہ یعین ہوگیا ہوگا کہ راشد فیروز کا ذہنی توازن درست نہیں رہا۔ رسیور رکھ کر عمران کچھ وریا تک بیشا سوچتا رہا اور پھر اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر ویئے۔

"لی بار پھر رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر ویئے۔
"لی اے ٹو سیکرٹری خارجہ، سرابط قائم ہوتے ہی سرسلطان

کے پی اے کی آواز سائی دی۔ ''علی عران بول رہا ہوں۔ سرسلطان آ گئے میں آفس یا نہیں''۔ عران نے انتہائی شجیدہ کیچے میں بوچھا۔

"فی بال - ابھی پہنچ ہیں - میں بات کرانا ہول' ..... ووسری طرف سے مؤدبانہ لیج میں کہا گیا۔

"سلطان بول رہا ہول' ...... چند کحول بعد مرسلطان کی آواز سنائی دی۔

'' صح بخیر۔ میں علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس می (آکسن) بول رہا ہوں اور اس لئے بول رہا ہوں کہ کہتے ہیں صح صح بزرگوں نے کہنا شروع کیا اور پھر اس نے راشد فیروز سے ہونے والی ساری بات چیت دوہرا دی۔

''تمہارے ڈیڈی نے لاز ما انکوائری کی ہوگی۔ وہ بااصول آ دی میں''……مرسلطان نے کہا۔

''لین سے انگوائری بھی کسی انسکٹر سے کرائی گئی ہو گی۔ مجھے راشد فیروز ہوا گئا ہے اور پھر اس نے خود ہر بات کی چیکنگ کی ہے۔ وہ منی شائی بات نہیں کر رہا لیکن میں پھر بھی کوئی بات کرنے سے پہلے انگوائری کرانا جاہتا ہوں''۔۔۔۔۔مران نے کہا۔

" تہمارے ڈیڈی نے تفصیل پوچھنی کے اور جب ان کے مائے داشد فیروز کا نام آئے گا تو ظاہر ہے وہ بدک جا کیں گے اس نے داشد فیروز کا نام آئے گا تو ظاہر ہے وہ بدک جا کیں گئے کیا ہے ہم ترزی لیول کا آفیر اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے تو پھر ہم سب کو ڈوب مرنا چاہے" ..... مرسلطان نے کہا۔

"ہم سب میں سے مجھے نکال دیں کیونکہ مجھے بانی سے بہت ڈرلگنا ہے " .... عران نے کہا۔

''اوک۔تم خود اس کی انگوائری کرو اور پھر جھیے بناؤ۔ دیے میں اپنے طور پر شہاب الدین کو شؤلنے کی کوشش کرتا ہوں''۔ مرسلطان نے کہا۔

رونیس آب ان سے براہ راست کوئی بات نیس کریں گے ورند وہ چوک بڑیں گے۔ آب اگر ڈیڈی سے بات نیس کرنا چاہتے انتهائی شنجیده ہو گیا تھا۔ ''میں میں میشنگ سے میسکھ کی قریبی رہند

"میرا سوائے میٹنگز کے ان ہے بھی کوئی قریبی رابطہ نہیں رہا۔ دیے بھی وہ ابھی حال بی میں سیرٹری پروموٹ ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے جو سیرٹری آصف خان تنے وہ میرے قریبی دوست تنے اور وہ بے حد شریف اور خاندانی آ دی تنے لیکن شہاب الدین صاحب کے بارے میں جھے کچھ زیادہ معلوم نہیں''…… سرسلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اچھا۔ آپ ایک کام کریں۔ ڈیڈی سے کہہ کر ان کے اور ان کی فیلی کے بیٹ کا وکوئش چیک کرا کیں۔ ڈیڈی اس کام کے باہر کی فیلی کے بیٹ کو ایک کام کے باہر جی اور کی کہ ان کے اکاؤنش میں اچا تک بھاری رقومات کا اضافہ تو نہیں ہوا۔ اگر ہوا تو کب اور کس تاریخ کو"..... عمران نے کہا۔

''تم پہلے مجھے سب کچھ بناؤ۔ کھر ہی میں میہ کام کر سکتا ہوں''۔ سرسلطان نے اس بار خاصے خصیلے لیج میں کہا۔

''کیا آپ کو جھ پر اعباد نہیں ہے''.....عمران نے مسکراتے کیا۔

"اپنے سے زیادہ تم پر اعتاد ہے عمران بینے۔ لیکن جب تک بھے اصل بات معلوم نہیں ہو گی میرا ذہن تجس کی وجہ سے پریشان بی رہے گا".....مرسلطان نے کہا۔

"فیری کے محکمہ میں ایک سب انسکٹر ہے راشد فیروز" عران

-5

حکومت تک اس بارے میں اطلاع نہ پڑنی جائے۔ بری رقوات کے لئے خفیہ اکاؤنش کا بندو بنی اورائیے خفیہ اکاؤنش کا بندوبت سنرل بینک کا قبلہ ای کراتا ہے۔ سنرل بینک کا قبل منجر میرا دوست ہے۔ اس کے ذمے لگاؤں گا تو دہ ایک دو روز میں شہاب الدین صاحب کے تمام خفیہ اکاؤنش کی رپورٹ جھے وے دے گا' ..... ناتیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

. ''ابیا ہی ہوگا ہاں'' سن ٹائیگر نے کہاتو عمران نے رسیور رکھ دیا کیونکہ فوری طور پر اس سے زیادہ کچھ نیس ہوسکنا تھا۔ تو ٹھیک ہے۔ میں ٹائیگر کے ذریعے اکوائری کرا لول گا اور جو بھی رپورٹ ہوئی وہ میں آپ کو بتا دول گا'' .... عمران نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ بہتر رہے گا'' .... سرسلطان نے کہا تو عران نے اللہ عافظ کہ کرکریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پر اس نے ٹائیگر کے رہائش کمرے کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے کیونکہ اے معلوم تھا کہ ٹائیگر اس وقت اپنے کمرے میں ہی ہوگا۔ وہ کافی ون چڑھے ہی کرے سے نکاتا تھا۔

''دیس۔ ٹائیگر بول رہا ہول''..... کچھ وریہ بعد ٹائیگر کی خیند مجری آواز سانی دی۔

''علی عمران بول رہا ہوں'' …عمران نے کہا۔

"اوہ باس آپ تھم فرائے" ..... ٹائیگر نے لیکنت ہوشیار ہوتے ہوئے کہا۔

''ایک ضروری کام کرنا ہے تم نے۔ سیکرٹری سائنس شہاب الدین اور اس کی فیلی کے بینک اکاؤنٹس چیک کر کے معلوم کرنا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں ان میں اچا تک کسی بڑی رقم کا اضافہ تو نہیں ہوا۔ کیا ہے کام کرلو گے تم''……عمران نے پوچھا۔ ''لیں ہاں۔ انتہائی آسانی ہے''…… ٹائیگر نے جواب دیا۔

'' کیے۔ کیا لائھ مگل اختیار کرد گے''.....عران نے پوچھا۔ ''باس۔ اعلی سرکاری آفیسرز کے تمام اکاؤنش سنٹرل بینک میں ہوتے ہیں لیکن یہ اکاؤنش بس معمولی ہی رکھے جاتے ہیں تاکہ

یاکیشیا آیا تھا کیونکہ اے معلوم تھا کہ زیادہ بھیر بھاڑ اس کےمشن میں رکاوٹ بھی ڈال کتی ہے۔ اس کے کام کرنے کا اپنا طریقہ تھا۔ وہ پہلے تمام معاملات کو اچھی طرح چیک کرتا تھا۔ پھر ایبا ماحول بناتا تھا جس میں مشن کو کھل کیا جا سکے اور آخری لمح میں وہ بکل کی می تیزی سے کام کر کے مشن کھمل کر لیتا تھا۔ یہاں بھی وہ پہلے تمام حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعدمثن کی طرف پیش رفت کرنا عابتا تھا۔ اس وقت وہ اینے سامنے اس علاقے کالفصیلی نقشہ رکھے بیٹا ہوا تھا جہاں وہ لیبارٹری تھی جے اس نے تباہ بھی کرنا تھا اور وباں سے فارمولا بھی حاصل کرنا تھا۔ فارمولے کے بارے میں روبرث کے ذریعے سائنس دان ڈاکٹر رچمنڈ نے بوری تفصیل سے بتا دیا تھا اس لئے اب اسے اس بات کی فکر نہ رہی تھی کہ وہ فارمو لے کو کیے بیچانے گا۔ اب مسلداس لیبارٹری میں داخل ہونے اور پھر آسے تباہ کر کے واپس صحیح سلامت دارالحکومت پہنینے کا تھا اوریمی معاملہ سب سے اہم تھا۔

''تم کافی ویرے اس نقشے پر دمائ موزی کر رہے ہو۔ کیا معلوم کرنا چاہجے ہوتم اس نقشے کے'' سن ساتھ بیٹمی جیکی نے بوچھا۔

''میں بیا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیہ لیمبارٹری اس علاقے میں کہاں ہو سکتی ہے'' ۔۔۔۔۔ برائڈ نے سرا تفاقے ہوئے کہا۔ ''لیکن اس نقشے پر تو لیمبارٹری کا نشان تک موجود نہ ہوگا۔



برائد اور جیکی یا کیشیائی دارانحکومت کی ایک رہائش کالونی میں موجود تھے۔ وہ دونوں آج صبح کی فلائٹ سے یہاں پہنچے تھے اور چونکہ یہاں وی ایجنی کا ایک گروپ سے مستقل رابطہ تھا۔ اس گروپ کا چیف فرنیک تھا جو گولڈن کلب کا مالک اور جزل مینجر تھا۔ فرنیک بھی ایکر میمین نژاد تھا لیکن طویل عرصے سے وہ یہاں سیٹ تھا۔ اس کا کام خصوصی اسلحہ کی اسمگلنگ تھا اور اس کام کے لئے اس کے ماس بہت بڑا گروب تھا اور شاید ای اسلی کی اسملانگ ک وجہ سے فرنیک نے پاکیٹیا کے اعلیٰ سول اور فوجی احکام میں گهری دوستیاں پیدا کر رکھی تھیں۔ یہ کوشی بھی فرنیک کی ہی تھی۔ برائد نے ایکر یمیا ہے فون کر کے فرنیک کو اینے اور جیلی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ گو چیف نے اسے اپنے سیشن کے دوسرے افراد بھی ساتھ لے جانے کا کہا تھا لیکن برائد صرف جیل کے ساتھ اس کا بٹن آن کر دیا۔

''میلو۔ بیلو۔ ڈی برائڈ کالنگ۔ اوور'' ..... برائڈ نے بار بار کال ویتے ہوئے کہا۔

"لیں۔ ایم آر اٹنڈنگ ہو۔ اوور " دوسری طرف سے ایک مروانہ آواز سائی دی اور برائد سجھ گیا کہ بولنے والا میجر روج ہے۔ ثاید مخصوص علاقے کی وجہ سے وہ اپنے نام کی بجائے کوڈ میں بات کر رہا تھا۔

ب بالمثانه بات ہو عتی ہے۔ ادور'' ..... برائڈ نے کہا۔ '' کمب ادور'' ..... دوسری طرف سے مختفراً کہا گیا۔ '' جنتی جلدتم یہاں بھنی سکو۔ ادور'' ..... برائڈ نے کہا۔ ''مبیش میلی کاہڑ پر دو گھنٹے لگ جا کمیں گ۔ ادور'' ..... دوسری

طرف ہے کہا گیا۔

"او کے۔ فرنیک ہے بات کر کے آ جاد۔ ادور اینڈ آل"۔ برائڈ نے کہا اور اینڈ آل"۔ برائڈ نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے فرائسیٹر آف کر دیا۔ اس نے دانستہ یہاں کا پید نہ بتایا تھا اور فرنیک کا ریفرنس دے دیا تھا۔
اے معلوم تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ ہوگا اس کا چونکہ مرکزی کروار فرنیک ہے اس لئے میجر دوجر کا دابطہ بھی لاز فافرنیک ہے ذریعے بی اے اس سارے فرنیک ہے وریعے بی اے اس سارے معالمے پر آبادہ کیا گیا ہوگا اور فجر واقعی دو گھنے بعد کال بیل کی معالمے پر آبادہ کیا گیا ہوگا اور فجر واقعی دو گھنے بعد کال بیل کی آواز دوہرے جم کا

پھڑ'۔۔۔۔۔جلی نے مند بناتے ہوئے کہا تو برائڈ بے افقیار ہنس پڑا۔
''میں اپنے طور پر اندازہ لگا رہا ہوں کہ اگر جھے کہا جائے کہ
اس علاقے میں لیبارٹری بنانے کے لئے محفوظ جگہ طاش کروں تو
میں کون می جگہ طاش کرتا''۔۔۔۔۔ برائڈ نے مسکراتے ہوئے جواب
دیا۔۔

"تم شاید طویل فضائی سفرے تھک گئے ہو اس لئے اس بہانے آرام کر رہے ہو۔ پیست کی کاشت چیک کرنے والے میجر روجر سے بات کر لو۔ وہ تہمیں بتا دے گا۔ اس نے لازما اس کو . چیک کیا ہوا ہوگا''…… چیکی نے کہا۔

''ہاں۔ تبہاری بات ورست ہے۔ تم واقعی مجھ سے زیادہ عقل مند ہو'' ۔۔۔۔ برائد نے کہا تو جیکی بے افتیار ہنس پڑی۔ ''بس۔ بس۔ خوشامد کی ضرورت نہیں۔ ججھے معلوم ہے کہ تم کتے عقل مند ہو اور میں کتنی ہوں''۔۔۔۔ جیکی نے ہنتے ہوئے کہا۔

"کمال ہے۔ اب اتی بات تو تم خود می مجھ علی ہو کہ اگر میں عقل مند ہوتا تو کہا تم می میری یوی ہوتی" ...... برائد نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جیل بے افتیار کھکھلا کر نہس پڑی۔ در علم عقال میں تا ہے۔ افتیار کھکھلا کر نہس پڑی۔

"اور اگر میں عقل مند ہوتی تو کیا تم میرے شوہر ہوتے"۔ جیلی نے بھی ترکی ہوا ہوتی ہوئے کہا اور اس بار دونوں ہی بیک وقت کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ برائڈ نے جیب سے ایک خصوصی ساخت کا فرائمیٹر نکالا اور اس پر ایک فریکوئی ایڈ جسٹ کی اور پھر

تغمیل ہے بات کرتے ہوئے کہا۔

''اس نقشے میں وہ علاقہ مارک کریں''۔۔۔۔۔ برائڈ نے کہا تو سیجر روجر جھک کر میز پر موجود نقشے کوغورے دیکھنے لگا۔

'' یہ ہے وہ علاقہ کاشکا۔ نیم پہاڑی علاقہ ہے' ۔۔۔۔۔ میجر روجر

نے کہا۔ "ن مارک سے ایک میں آئی میں ایک ایک ا

''خاصہ دار کہاں سے کہاں تک ہوتے ہیں''۔۔۔۔۔ براکڈ نے پوچھا۔

"کا ﷺ کے خیال میں ایک چھوٹی بہاڑی ہے جے کا گا کہا جاتا ہے۔ اس بہاڑی کے گرو خاصہ دار ہوتے ہیں۔ ہم وہال نمیس جا سکتے اور ہم ہی کیا کوئی بھی نہیں جا سکتا"...... مجر روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

۔ ''بیہ خاصہ دار کس سواری پر آتے جاتے ہیں'' ..... برائڈ نے ۔ جھا۔

''دو خصوصی ہملی کاپٹر استعال کرتے ہیں۔ ایسے ہملی کاپٹر جن کا کلر فوجی ہوتا ہے۔ ان پر خاصہ داروں کا مخصوص نشان بگڑی بنا ہوتا ہے'' ..... میحرر روجرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"ليرارش ك بارك من تهيس كيه معلوم موا- كس في بتايا منا"..... برائذ في يوجها-

''آیک خاصہ دار میری ایک عورت میں دلچیں رکھتا تھا۔ بیعورت ایکر میس تھی۔ میں نے آئیس لئے جلنے کی اجازت دے دی تھی۔ آ دی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچیے فریڈ تھا۔ اس کوشی کا ملازم۔ وہ فرنیک کا خاص آ دی تھا۔

"شكرية " ..... ميجر روجر نے مسكراتے ہوئے كها۔

"دمیحر روجر۔ آپ نے وہ پورا علاقہ ویکھا ہوا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ خفیہ لیبارٹری کس علاقے میں ہوگی" ..... برائڈ نے شراب کا گھوٹ لیتے ہوئے کہا۔

" بی ہاں۔ وہ میرے ہی اریئے میں ہے۔ اس علاقے کا نام کاشکا ہے" ۔۔۔۔۔ میجر روج نے بھی شراب کا محون کیتے ہوئے کہا۔ " کیا آپ بھی اس کے اندر گئے ہیں" ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ برائڈنے بوچھا۔ " نبیس۔ کیونکہ وہ ممنوعہ علاقہ ہے اور وہاں قبائیلوں کی ایک خصوصی فوج ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اسے خاصہ وار کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ انتہائی ترمیت یافتہ انتہائی سفاک اور بے رحم واقع ہوئے ہیں۔ یہ کسی کا ذرہ برار بھی لحاظ نہیں کرتے" ۔۔۔۔۔ میجر روجر نے فاصد دار بھی چونک کتے ہیں کیونکہ ہم ہر ہفتے ان کے گرو بھی راؤ شر نگاتے ہیں اور دہ ہم سب کے چہرے شاس ہیں۔ دو افراد ک تبدیلی کی تو بات کی جا عتی ہے۔ بیک دقت بہت سے افراد کی تبدیلی آ سانی سے شاید ہضم نہ ہو عتی'' ...... میجر روجر نے اطمینان مجرے لیچے میں کہا۔

"كيايي فاصد دارآپ سے بوچھ كچھ كر كتے بين " سب برائد

نے چونک کر پوچھا۔ دور میں میں کیا جنیس کی اچنا مٹاکوان

دومی صرف خاصہ داروں کی بات نہیں کر رہا جناب۔ بیڈکوارٹر میں بھی لوگ میں جو اس معالے پر مشکوک ہو کتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے بات بھی فکل عتی ہے ''……مجر روجر نے جواب دیا۔ دور کیر آپ ہیڈکوارٹر کو ہماری وہاں موجودگ سے کیے مطمئن

''چر آپ ہیڈوارٹر تو اماری دہاں وہاں وبودی سے یہ '' کریں گے کیونکہ اماری تبدیلی تو با قاعدہ نمیں ہے''۔۔۔۔۔ برائذ نے چونک کر کہا۔

'' یہ کام فرنیک کرے گا۔ وہ ان معاملات میں ماہر ہے۔ ان دو افراد کو جنہیں میں فارغ کروں گا وہ یہاں دارانگومت میں رکھ لے گا۔ ان کی جگہ آپ یا قاعدہ ایکر یمیا سے تبدیل ہو کر آئے ہوں سے اس لئے کمی کو معمولی سا شک مجمی نہ پڑے گا'' ..... مجمر روجر زکما۔

و مرد مجر روجر۔ آپ واقعی بے صدعقل مند ہیں۔ میں آپ مرد میں اس میں اس میں آپ کے بارے میں اعلیٰ حکام کو تعریفی رپورٹ دول گا' ..... برائد نے

اس طرح ایک خاصہ دار کا ہمارے کھپ میں آنا جانا ہوگا۔ ایک بار میرے یو چھنے پر کہ وہ لوگ دہاں کیوں تھا تھت کر رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ وہاں حکومت پاکیفیا کی انتہائی خفیہ لیبارٹری ہے اور وہ اس کی بیرونی تھا تھت کرتے ہیں۔ بعد میں شاید اس خاصہ دار کو کسی شکامت کی بناء پر تبدیل کر دیا گیا کیونکہ پھر وہ مجھی نظر نہیں آیا تھا'،.... میجر روج نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" جہیں فرنیک نے مارے بارے میں کیا بتایا ہے " ..... برائد فرنیک نے مارے بارے میں کیا بتایا ہے " ..... برائد

''یکی کہ تمہارا تعلق ایمریمیا کی خفید سرکاری ایجنی سے ہے اور تم اس لیمبارٹری سے کوئی فارمولا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ چونکہ تم اس علاقے میں ویے نمیں جا سکتے ورنہ فورا مارک ہو جاؤ گے اس لئے میری خدمات حاصل کی گئی ہیں''۔۔۔۔۔ میجر روجر نے وو ٹوک لیجے

''ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ ابھی ہم ابتدائی تیاریوں میں مصروف میں۔ جب تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو میں تہیں کال کروں گا۔ چھرتم ہمیں لے جانا''۔۔۔۔ برائڈ نے کہا۔

'' کتنے آ دی جا ئیں گے اور ان میں کتنی عورتیں ہوں گی اور کتنے مرد''…… میجر روہر نے بو تھا۔

"صرف من اورجيك" ..... برائد في كها\_

"اده- يوتو زياده بهتر رب كا ورنداجاكك بدى تبديلى سے ي

کہاتو میجر روجر کا چرہ لیکنت کھل اٹھا۔ ''آپ کا شکر میہ جناب۔ ہم آپ کے احکامات پر پوری طرح عمل کریں گئے''……میجر روجر نے جواب دیا۔

" نھیک ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اب فرنیک آپ سے خود ای رابطہ کرے گا۔ ہم نے وہاں وینچنے سے پہلے بہت سے القرابات کرنے ہیں " ..... برائد نے کہا۔

''لیں سر۔ او کے سر۔ گذبائی''.....مجر روج نے اٹھتے ہوئے کہا تو برائڈ نے اثبات میں سر ہلایا اور میجر روج مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

"میرا خیال ہے اس لیبارٹری کے بارے میں تمام معلومات اس سیرٹری سے ف علی میں جو آلے کے پرنے دہاں پہنچا تا رہتا ہے ایس میمررد جرکے جانے کے بعد برائذ نے کہا۔

''لکن چیف نے بتایا تھا کہ وہ پورش اصل سے قطعا علیحدہ ے''۔۔۔۔۔جیکی نے کہا۔

''ہاں۔ چیف نے تو یمی بتایا تھا۔ لیکن ہم ببرحال اندر تو داخل ہو جا کئی ہے کی جا علق ہے اور ہو جا کئی ہے کی جا علق ہے اور اس کارروائی کے لئے اس پورٹن کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی جانی ضروری ہیں'' ..... برائڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے موجود فون کا رسیور اٹھایا اور نہر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

د محولدُن كلب' ..... رابطه قائم هوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی -

"برائد بول رہا ہوں۔ فرنیک سے بات کراؤ" ..... برائد نے

"سوری ده مصروف بن" ..... دوسری طرف سے انتہائی رو کھے
لیچ میں کہا گیا اور اس کے ساتھ بن رابط ختم ہو گیا تو برائد اس
طرح جرت بحری نظروں سے رسیور کو دیکھنے لگا جیسے اس کا خیال ہو
کہ یہ آواز جو رسیور نے نگل ہے رسیور کی بن ہے۔

''کیا ہوا ہے''۔۔۔۔۔ جبکی نے اسے اس انداز میں رسیور کو محورتے وکھ کر چونک کر لوچھا تو برائڈ نے دوسری طرف سے کئی ہوئی بات دوہرا دی تو جبکی بے اختیار نہس پڑی۔

"تم نے تواس طرح بات کی ہے جیسےتم ایکر یمیا کے صدر ہو اور پوری ونیا تہمیں جائق بھی ہے'' ..... جیلی نے ہنتے ہوئے کہا تو برائد اس بار کھیانے انداز میں بنس بڑا۔

'' واقعی ظلمی ہو گئی تھی''۔۔۔۔ برائڈ نے کہا اور ایک بار پھر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

مؤدبانہ کیجے میں کہا اور ساتھ ہی فون نمبر بنا دیا۔ • مشکریہ'' ..... برائڈ نے کہا تو فریڈ سر ہلاتا ہوا مڑا اور واپس چلا حس

ایا۔

" م واقع عقل مند ہو اور عقل مند ہونا کسی عورت کے لئے مروں کے نزویک خوبی نہیں بلکہ فامی ہوتی ہے " ..... براکڈ نے مرووں کے نزویک خوبی نہیں بلکہ فامی ہوتی ہے " ..... براکڈ نے مسئراتے ہوۓ کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر پرلیس کرنے کے بعد آخر میں لاوڈور کا بٹن بھی پرلیس کر دیا۔

''اورلاکیاں احمق مردول کو بے حد پند کرتی ہیں'' ..... جیکی نے مجھی ترکی بہتر کی جواب دیتے ہوئے کہا تو برائڈ بے اختیار مسکرا دیا۔ دوسری طرف سے تھٹی بجنے کی آواز سائی دے رہی تھی اور پھر

دیا۔ دوسری طرف سے کی بینے کی اواد سال دھے رس کی اروب چدکھوں بعد رسیور اٹھا لیا گیا۔ ''لیں۔ چیف بول رہا ہوں''..... دوسری طرف سے فرنیک کی

سیں۔ چیف بوں رہا ہوں ..... دو مری طرف سے ریک ک آواز سائی دی۔ چونکہ یہاں آنے سے پہلے دہ گولڈن کلب جا کر فرنیک ہے ل چکے تھے اس لئے برائڈ اس کی آواز بیجانیا تھا۔ ''برائڈ بول رہا ہوں''..... برائڈ نے فٹک کیج میں کہا۔

"" نے یہ نمبر نہیں دیا تھا اس لئے ہمیں تم سے رابطہ کرنے میں خاص و شواری ہوئی۔ چر تمہارے آدی فریڈ سے یہ نمبر طا بے "..... برائد نے کہا۔ ''فیثان کالونی سے بول رہا ہوں۔ فرنیک سے بات کراؤ''۔ اس بار برائڈ نے اپنا نام لینے کی بجائے کالونی کا نام بتاتے ہوئے کما۔

''سوری۔ وہ معروف ہیں''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے انتہائی سرد لیج میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو برائڈ نے بے اختیار منہ بنا لیا اور جیکی بے اختیار کھلکھلا کر بنس پڑی۔ ''اتی بڑی انجینس کے اسنے نامور ایجنٹ اور حالت یہ ہے کہ ایک عام ی لڑکی گھاس ہی نہیں ڈال رہی''۔۔۔۔۔ جیکی نے ہیئے

"اب اے کیا کہوں۔ میری تو سجھ میں بی نہیں آ رہا"۔ برائڈ نے قدرے شرمندہ سے لیج میں کہا۔

''میں اٹھی بندوبت کرتی ہول''..... جیکی نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گئ۔

''یہ کہاں چلی گئی ہے'' ۔۔۔۔۔ برائذ نے بربراتے ہوئے کہا کین چد لمحوں بعد جب اس نے جیلی کو واپس آتے دیکھا اور اس کے چھے فریڈ تھا تو برائذ ہے افتیار چونک پڑا۔ اس کے چرے پہ جیکی کے لئے تحسین کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔

"صاحب چیف کی سے نہ طح بیں اور نہ ہی کی سے فون پر بات کرتے ہیں۔ ان کا نمبر علیمدہ ہے۔ آپ ان کے فون نمبر پر بات کریں تو آپ کی بات ان سے ہو جائے گا' ..... فریڈ نے ''تم خواہ مخواہ کے خدشات میں مبتلا ہو رہی ہو۔ ہمارے بارے می کوئی نہیں جانا۔ ہم نے ابھی تک کوئی ایبا اقدام ہی نہیں کیا کہ وو لوگ ہماری طرف متوجہ ہوسکیں' ..... برائڈ نے مسکراتے ہوئے

"بہرحال ہمیں مخاط رہنا ہوگا۔ ایبا نہ ہوکہ ہم مثن کے کھل مونے سے میلے ممی چکر میں الجھ جائیں'' ..... جیلی نے کہا۔

"تم فكر مت كرو\_ سب تحيك مو جائ كا".... برائذ في كها اور ایک بار چرسامنے رکھے ہوئے نقشے یر جھک گیا۔ وہ اب اس جگہ کوغور سے دیکھ رہا تھا جہاں میجر روجر نے لیبارٹری کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔

"ان خاصہ داروں سے کیسے زیج کر ہم لیبارٹری میں داخل ہول مے ' .... اوا عک جیلی نے کہا تو برائڈ بے افتیار چوعک پڑا۔

"اوه-تم نے بہت اہم بات کی ہے۔ اس طرف تو میرا خیال تی نہ گیا تھا'' ..... برائڈ نے اس بار قدرے تثویش بجرے کہے میں

''ان خاصہ داروں کی تعداد بھی کافی ہو گی اور یہ لوگ ہر کحاظ ے مسلح اور تربیت یافتہ بھی ہیں' ..... جیلی نے کہا۔

" ال اب مجھے اس میجر روجر سے دوبارہ ملاقات کرنا بڑے **گی تا** کہ اس بارے میں کوئی حتی لائح عمل سوچا جا سکے' ..... برائڈ نے کہا اور پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی مھنٹی نج " میں نے فرید کو کہد دیا تھا۔ آپ کو براہ راست بتانا بھول گیا تھا۔ میجر روجر سے ملاقات ہو گئی ہے آپ کی '' ..... فرنیک نے کہا۔ ال نے نقرے کا آخری حصہ شاید بات تبدیل کرنے کے لئے کہا

"ال - لیکن اب ہمیں اس سیرٹری سے ملاقات کرنی ہے جو لیبارٹری کے اندر جاتا رہتا ہے تا کہ منصوبہ بندی کو تھل کیا جا سکے"۔ برائڈ نے کہا۔

" محمك ہے۔ ميں ابھي بندوبست كر كے آپ كوفون كرتا مول". فرنیک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو برائڈ نے

"تم بڑی کھل کر ملاقاتیں کر رہے ہو برائڈ جبکہ چیف نے کہا ب كديهال كى سيرث سروس ب حد تيز اور فعال ب، ..... جيلى

"كيا مطلب-سيرث مروس كس بات ير چوكي كى" ..... برائد نے چرت جرے کیج میں کہا۔

" تم نے ایکریمین میجر روجر سے کھلے عام ملاقات کی ہے جو اس مخصوص علاقے میں اقوام متحدہ کے تحت کام کرتا ہے جہاں لیبارٹری ہے اور اب تم اس ملک کے ایک بہت بوے آفیسر سے طاقات کرنے والے ہو۔ کیا ہد دونوں ملاقاتیں انہیں مشکوک کرنے ك لئ كانى نبيل مين " جيلى نے سجيده ليج ميل كها- کو لیبارٹری میں جانے کی اجازت دلوا دیں'' ..... فرنیک نے ابادت دلوا دیں'' ..... فرنیک نے ابادت مثالین دیتے ہوئے کہا۔

" فیک ہے۔ میں مجھ کیا ہوں۔ میں نے ان سے صرف تفصیلی مطوبات عاصل کرنی ہیں اور بین " ..... برائڈ نے جواب دیا۔ " در کی طرف سے کہا گیا۔

"اور ہاں۔ مجھے بکرٹری صاحب سے طاقات کے بعد ایک بار پھر میجر روجر سے ملنا ہوگا۔ کیا اس کا بندویست ،وسکتا ہے"۔ برائڈ نے کیا۔

''ہاں۔ وہ ابھی کلب میں ہی ہیں۔ وہ کل صح والی جائیں مے اس لئے آپ جب بھی انہیں ملنا چاہیں فرید کو بھی دیں۔ وہ ''کر آئییں ساتھ لے جائے گا''۔۔۔۔فرنیک نے جواب دیتے ہوئے ''

''او کے ۔ ٹھنیک یؤ' ..... برائڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ دوں میڈ دوریت سے برائڈ سے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

"میرے خیال میں تم اس لیمارٹری کے چکر میں زیادہ الجھ گئے مع مالانکہ اس سے بہلے ام نے اس سے زیادہ نا قابل تغیر لیمارٹریال شغیر کی ہیں" ..... جیکی نے کہا۔

"ومنیس ایسی کوئی بات نہیں اصل پراہلم صرف یہ ہے کہ سے فیبارٹری کی عام علاقے میں نہیں ہے ورنہ کوئی سئلہ نہ تھا۔ یہ ایسا طاقہ ہے جہال ہم خود فوری چیک ہو سکتے ہیں اس لئے یہ ساری المجنیں پیش آری ہیں'' ..... برائذ نے کہا۔ اتھی تو برائڈ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ ''کیں۔ برائڈ بول رہا ہول' ''…. برائڈ نے کہا۔

''فرنیک بول رہا ہوں جناب۔ آپ تیار ہو جا کیں۔ اب سے ایک گھنٹہ بعد آپ کو گوگل سے پک کر لیا جائے گا اور ایک خفیہ مگھ مسکر ڈی ۔ ۔ آپ کی اناتا ۔ ۔ گ'' فریسی نے ک

پر شیکرٹری ہے آپ کی ملاقات ہو گئ'۔۔۔۔ فرنیک نے کہا۔ ''خلیہ جگہ پر کیول''۔۔۔۔ برائد نے چونک کر پوچھا۔

"میرٹری صاحب کی غیر ملی سے ملاقات کے سلسلے میں مخاط رہنا ماج میں اسسفرنیک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ کین کیا ان سے کھل کر بات ہو نکتی ہے''۔ برائد' نے یوچھا۔

" بی بال - سیرتری بونے کے باوجود وہ ملس طور پر میری سخی میں ہیں اس لئے وہ آپ سے کھل کر بات بھی کریں گے اور آپ سے کھل کر بات بھی کریں گے اور آپ سے لیاں ایک بات کا خیال کے میں گئی کہ ان سے کوئی الیی فریائش نہ کر دیں جے وہ اپنے عہدے کی وجہ سے یوری نہ کر مکیں'' ۔ فریک نے کہا۔

''کیا مطلب۔ کیسی فرماکش۔ میں سمجھا نہیں تہاری بات''۔ برائد نے چونک کر کہا۔

"میرا مطلب ہے کہ کوئی ایک بات جے دہ سکرٹری ہونے کے باوجود پورا نہ کر سکتے ہوں۔ مثلاً آپ ان سے میٹیس کہیں گے کہ دہ آپ کو ساتھ لے کر لیبارٹری میں جائیں یا سرکاری طور پر آپ ''ہم میک اپ کر کے وہاں جا سکتے ہیں'' ۔۔۔۔ جیکی نے کہا۔ ''اب میرا خیال ہے کہ تم عقل مندی کے تخت سے ینچے اقر آئی ہو۔ صرف چہوں کا مسئلٹیس ہے بلکہ زبان اور مخصوص لہجہ سے سب ہمارے لئے رکاوٹیس ہیں'' ۔۔۔۔۔ برائڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جیکی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کیہ پاس پڑے ہوئے فون کی تھٹی نئے اٹھی تو عمران نے کتاب سے تھریں ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر رہیور اٹھا لیا۔

تعلی عمران ایم ایس ی - ڈی ایس می (آسن) بول رہا ہوں''۔ عمران نے اپنے تصوص لہج میں کہا لیکن اس کی نظریں مسلسل کتاب رجمی ہوئی تھیں۔

"جولیا بول ربی ہول' ..... ووسری طرف سے جولیا کی آواز شکی دی۔

"فرمائے" …… عمران کا لہجہ یکھنے خٹک ہو گیا لیکن اس نے متاب سے نظریں نہ ہٹائی تھیں۔ من بیت کے المہ میں کا المہ میں ''

" يرتم كل ليج من بات كر رب ہو جھ ك ..... دوسرى المرف ب جوايا نے قدر عضيلے ليج من كها۔

ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔

''آج کل شرافت کو بزدلی کہا جاتا ہے تو گھر اس طرح تعارف کرایا کروکہ صفدریار امن بزدل'' .....عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار نبس بڑا۔

''آپ نے جولیا کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے اس کی وجہ سے جھیے یہاں آنا پڑا ہے''…۔ صفدر نے سنٹگ روم میں پنج کر کری پر میٹھے ہوئے کہا۔

"کیا مطلب کیا تم جوایا کے فلیٹ پرموجود تھ' .....عمران نے جران ہو کر یوچھا۔

''میں ہی نمبیں پوری سیرٹ سروس موجود ہے۔ البنتہ انہوں نے نمائندہ مجھے بنا کر میجا ہے''…۔صفدر نے کہا۔

''اچھا۔ چر تو تم باعزت آدی ہو۔ نمائندہ اصل سے زیادہ باعزت ہوتا ہے۔ جیسے میں تمبارے چیف کا نمائندہ ہول'۔ عمران نے ریفر یکر بیر کی طرف برھتے ہوئے کہا تو صفدر ہے افتیار بنس پڑا۔ عمران نے دو ٹن جوس کے فکالے اور دو سٹرا افضا کر اس نے ریفر یجر بیر کیا اور ٹن کھول کر اس نے ان میں سٹرا ڈالے اور ایک ٹن صفدر کی طرف بڑھا دیا۔

''کیا سلیمان شاینگ کرنے گیا ہوا ہے'' ... . صفور نے بوچھا۔ ''دہیں۔ ہیتال گیا ہے'' .....عمران نے جواب دیا تو صفور بے اختیار چونک یڑا۔ ''میں نے لفظ فرمایئے کہا ہے کوئی غلط بات تو نہیں گی۔ ویے بھی خواتین سے جب لفظ فرمایئے کہا جاتا ہے تو دل فورا دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ لازماً لمی چوڑی فرمائش کی لسٹ سننا پڑے گئ''''''عران نے جواب دیا لیکن اس کا لہجہ ویے بی خشک تھا۔ اس کی نظریں اب بھی کتاب یر بھی ہوئی تھیں۔

"تم اس قابل ای نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔
باسن " .... دوسری طرف سے انتہائی خصیلے لیج میں کہا گیا اور اس
کے ساتھ بی رابطہ ختم ہوگیا تو عمران نے رسیور کر فیل پر رکھ دیا۔
اس کے چیرے کے تاثرات تبدیل نہ ہوئے تھے۔ پھر تقریبا
آ دھے گھنے بعد کال تیل کی آ واز سائی دی تو عمران کو یاد آ گیا کہ
سلیمان تو ہیتال گیا ہوا ہے۔ اس نے ایک طویل سائس لے کر
سلیمان تو ہیتال گیا ہوا ہے۔ اس نے ایک طویل سائس لے کر
سلیمان تو ہیتال گیا ہوا ہے۔ اس نے ایک طویل سائس کے کر
سلیمان تو ہیتال گیا ہوا ہے۔ اس نے ایک طویل سائس کے کر
سلیمان تو ہیتال کیا ہوا ہے۔ اس نے ایک طویل سائس کے کر
سلیمان تو ہیتال کیا ہوا ہے۔ اس نے ایک طرف

' کون ہے' ....عمران نے اونجی آ واز میں یو حیا۔

''صفدر'' ۔۔۔۔ باہر سے صفدر کی آواز سٹائی دی تو عمران نے دروازہ کھول دیا۔

''پورا نام ہتایا کرو تا کہ سننے والے پر پکھ رعب تو پڑے۔ صفدر یار جنگ بہادر'' ۔۔۔۔عمران نے ایک طرف ہنتے ہوئے کہا۔

"موجوده دور میں جگا اور بہادر دونوں الفاظ بِ معنی ہو سے میں۔ اب اس اور شرافت کا دور ہے" ... صفدر نے اعدر داخل لوں گا۔ پھر میں نے اس سے کوئی غلط بات نہیں گی۔ بھی کہا ہے تا کہ فرما ہے'' .....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صفور بے افتتیار مسکریں

'' کیوں۔ جولیا کو ساتھ کیوں نہیں لے جاؤ گے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے حمیرت بحرے لیج میں کہا۔

''اس لئے کہ آپ ایسا نہیں چاہتے اور ہم بھرحال آپ کے ساتھ چند روز شالی طانوں میں گزار کر اپنی بوریت دور کرنا چاہتے ہیں''.....عفدر نے کہا تو عمران بے افتیار نہن پڑا۔

" د تم نے واقعی نجیبی ہوئی کین کامیاب و محکی دی ہے۔ ظاہر ہے تم سب کے جانے ادر جوالیا کو ساتھ نہ لے جانے کا جوالیا پر جو اثر ہوگا اور اس کا جو روم کس ہوگا وہ انتہائی دھاکہ خیز بھی ہوسکتا ہے اس کے تم نے شطر نج کی یہ کامیاب جال چلی ہے۔ او کے۔ میں منا لیتا ہوں جوالیا کو " سس عمران نے ایسے کیجورا اس کے اس انداز پر اس کا کی اسالہ کیا کیٹر میں کہا جسے مجبوراً اس کے اس انداز پر اس کا کا انداز پر اس کے اس انداز پر

''ہپتال۔ کیوں۔ خبریت تو ہے''۔۔۔۔۔صفدر نے چونک کر پو چھا تو عمران نے مختفر طور پر اسے اس کی بری بھادج کی بیاری کے بارے میں بتا دیا۔

''اوہ۔ اب کیا حال ہے مریضہ کا''.....صفور نے جمدروانہ کہج میں پوچھا۔

''اُب وہ فیک ہو گئ ہے۔ آج آئیں سپتال سے چھٹی مل جائے گی اور سلیمان آئیں والی گاؤں پہنچا کر کل آئے گا''۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"مران صاحب بم سب آج جولیا کے فلیٹ پر اس کے اکتے ہوئے جون اس اکتے ہوئے تھے کہ ہم فارغ رہ رہ کر شدید بور ہو چکے ہیں اس کے ہمار فیل خیار کی مار فیل کے ہمارا خیال تھا کہ ہم شائی علاقوں میں جا کر چند روز گزار وے دی ہے۔ اس پر جولیا نے آپ سے بات کوا تو آپ نے اے ایسے لیج میں جواب دیا کہ وہ غصہ کھا گئ اور اس نے اے ایسے لیج میں جواب دیا کہ وہ غصہ کھا گئ اور اس نے برگرام کینسل کر دیا جس پر سب ساقیوں نے بجھے آپ کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ پلیز جولیا کو منا لیس تاکہ ہم سب شائی علاقوں میں جا سکیں" سے مقرر نے اپنے آنے کے بارے میں تنقیل سے تاتے ہوئے کہا۔

''جولیا کو میں منا لوں۔ کیا مطلب۔ جولیا کوئی جھوٹی پکی تو نہیں ہے کہ میں اسے چاکلیٹ کا پیک اور کوئی کھلونا دے کر بہلا "شرید میں صفرر کے ساتھ لگائی ہوئی شرط جیت لینے میں کامیاب ہو گیا ہوں'' .....عران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"شرط کیسی شرط" ..... جولیانے چونک کر بوچھا۔

''اس نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ اگر میں جمہیں ہینے پر مجبور کر دوں تو وہ ثبالی علاقوں میں جانے کا میرا سارا خرچہ خوو اوا کرے گا اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو پھر میرا خرچہ تنویر کے ذہے''۔ عمران نے جواب دیا۔

"تم بہت بڑے اداکار ہو۔ لیکن ایک بات کا آئندہ ہیشہ خیال رکھنا کہ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی لیجہ خنگ اور سرد نہ رکھنا۔ ضروری نہیں کہ میں ہر بار برداشت کر جاؤں۔ کبی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ۔ سمجھ' ..... جولیا نے کما

'' مینی شہید محبت کے درج پر فائز ہو جاؤں گا۔ واہ۔ میں تو اس دن کا انتظار کروں گا''۔۔۔۔۔ عمران نے بڑے لاڈ بھرے کیج میں کہا لیکن دوسری طرف سے رسیور رکھا جا چکا تھا۔

"آپ واقعی کامیاب ترین اواکار بین عمران صاحب- بهرحال اب آپ تالی طاقوں میں جانے کے لئے تیار رہیں- ہم ضروری تیاریوں کے بعد ایک دو روز تک یہاں سے روانہ ہو جاکیں گ اور جیبا آپ کا تمام خرچہ میرے ذمے اور جیبا آپ کا تمام خرچہ میرے ذمے

ہنس پڑا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور نمبر بریس کرنے شروع کر دیئے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ''جولیا بول رہی ہوں''…… دوسری طرف سے جولیا کی آواز سائی دی۔

''کیا شہد بھرا لہجہ ہے۔ کتی مضال ہے لیج ش۔ بیرے دل
کے تار پورے سات سرول بیں بجنے گئے گئے ہیں۔ ایک
خوبصورت آواز، اییا شہد بھرا لہجہ۔ بی جابتا ہے کہ اس پر پورے
سات تصیدے کلئ کر تمہاری آواز اور لیج کو خراج تحیین چیش کروں
لین اب کیا کروں مجبور بول۔ میری قسمت ہی خراب ہے۔ جب
سی تصیدہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں قصیدے کی بجاے نوحہ کھی بیشتا

'' بگواس مت کرو۔ نضول با تیم کرنا تو کوئی تم سے بکھیے'۔ جولیا نے غصیلے کیچ میں کہا لیکن اس کا لہم بتا رہا تھا کہ عمران کی تعریف نے اس کے دل کے تارد ک کو بھی چھیڑویا ہے۔

مول ' .....عمران نے آخر میں رو دینے والے لیج میں کہا۔

"صفدر میرے پائی بیٹھا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ تم بھ سے ناراض ہو۔ میں نے اسے بھی کی بتایا ہے کہ میں نے تو تھیدہ کبا تھا لیکن خرابی قسمت کہ اسے نوحہ مجھ لیا گیا۔ پلیز۔ جب بھی تمہیں عصد آنے گے تو تم مجھ جایا کرو کہ میں نوحہ نہیں تھیدہ کہہ رہا ہوں" ..... عمران نے بڑے میں خرف کہ رہا ہے جولیا ہے افقیار بنس بڑی۔ سے جولیا ہے افقیار بنس بڑی۔

'' پاس۔ سیکرٹری سائنس شہاب الدین صاحب کے ٹین خفیہ اکاؤنٹس بیل''۔۔۔۔۔ اور پھر اس نے ان اکاؤنٹس کی تفصیل بتانا شروع کر دی۔

"اکاؤنٹس کو چیک کیا ہے یا نہیں" " عمران نے پوچھا۔
"دلیں سر۔ یہ تنیوں اکاؤنٹس ایک ایک بفتے کے وقفے سے
کھولے گئے ہیں اور تنیوں اکاؤنٹس بھاری رقوم سے کھولے گئے
ہیں اور پھر ہمر تیمرے روز ان اکاؤنٹس میں انتہائی بھاری رقوات
مجمع کرائی گئی ہیں اور یہ سلمہ ایک ماہ تک مسلسل اور با قاعدگ سے
چلا رہا ہے۔ البتہ ایک ماہ بعد اب ہر ماہ بھاری رقم ان اکاؤنٹس
میں جمع ہورہی ہے" " سے تاکیگر نے جواب دیا۔

''رقوبات کی تفصیلات کیا ہیں'' ۔۔۔۔۔ عمران نے پوچھا تو ٹائیگر نے تفصیلات بتانا شروع کر دیں اور عمران کی آنکھیں بیتفصیلات من کر حمرت سے بھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ یہ اتنی بھاری رقوبات تھیں کہ میکرٹری سائنس جیے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہونے کے باوجود ایک اکاؤنٹ ہیں جمع ہونے والی رقم ساری عمر اسٹھی نہ کر

''تم ان اکاؤنٹس اور ان میں جمع ہونے والی رقوبات کے فہوت اس اغداز میں حاصل کرو کہ سکیرٹری سائنس ان سے افکار نہ کر سکئے''۔ عمران نے کہا۔

"لیں سر۔ میں نے پہلے بی اس پوائٹ پر کام کیا ہے اور

ہے''....مغدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔

"ارے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خرچہ ہی کیا ہے۔ دیے بھی ٹکٹ آ دھا گگ گا' ...... عمران نے بھی اشحتے ہوئے کہا۔

"ارے۔ وہ کیوں۔ کیا آپ بچ میں" ..... صفدر نے مسرات ہوئے کہا۔

"جس کا خرچہ ہو رہا ہوگا اس کی انگی کی کر کر تو چلنا ہی پڑے گا' .....عمران نے جواب دیا تو صفدر بے افتتیار بنس پڑا۔ گھر سلام کر کے دہ مڑا اور بیرونی وروازے کی طرف بڑھتا چلاگیا۔ عمران اس کے بیچیے بیرونی وروازے تک آیا اور گھر صفدر کے جانے کے بعد اس نے وروازہ بند کیا اور واپس شنگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی دہ سنتگ روم کی طرف بڑھنے کے لگا۔ ابھی دہ سنتگ روم میں بین کر کری پر بیٹھا بی تھا کہ فون کی مسئن بی آھی تو عمران نے رسیور اشا لیا۔

"علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس می (آ کسن) بول رہا ہوں"۔ عمران نے اسیع خصوص کیج میں کہا۔

"فائیگر بول رہا ہوں باس" ..... دوسری طرف سے فائیگر کی مودبانہ آواز سائی دی تو عمران چونک پڑا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے فائیگر کے ذمے تیکرٹری سائنس شہاب الدین کے بینک اکاؤنٹس چیک کرنے کا کام لگایا تھا۔

"لیں- کیا رپورٹ ہے ' .....عمران نے شجیدہ لہج میں پوچھا۔

لفافه ميزكي درازيس ركه ديا\_

''باس سیرٹری سائنس کوکس مدیس اتن بھاری رقوبات ال سکتی ہیں'' ..... ٹائیگر نے بھی وہی سوال کر دیا جو عران کے ذہن میں محموم رہا تھا تو عران نے اے راشد فیروز کی رپورٹ کے بارے میں بتا دیا۔

میں بتا دیا۔

'دلیں باس۔ آپ ہے قرر ہیں۔ میں جلد ہی سب چھ معلوم کر لوں گا' ۔۔۔۔ ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران بھی اسے دروازے تک چھوڑنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ٹائیگر کے باہر جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور واپس آکر سنٹگ روم میں بیٹھ گیا۔ اس نے میزکی درازے ٹائیگر کا دیا ہوا لفافہ نگال اور اس میں سے کاغذات نکال کر آئیس تفصیل سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیے تک وہ ان میں ورج ہندے اور الفاظ کو بغور پڑھتا رہا۔ پھر اس نا قابل تردید ثبوت میرے پاس موجود ہے'' ..... نائیگر نے جواب دیا

> ''تم کہاں سے فون کر رہے ہو'' .....عمران نے بوچھا۔ ''شارکلی ہے'' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

''میں فلیٹ میں موجود ہوں۔ یہ کاغذات مجھے وے جاؤ''۔ عمران نے کہا۔

"لیں بائی" ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ اس کے ذائن میں دھاکے سے ہو رہے تھے۔ راشد فیروز کی دیورٹ کے بعد ٹائیگر کی رپورٹ نے اس کے ذائن کو ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن سے بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اسلیح کا ایک بیک کی گردپ کو سیمینے سے اتی بعاری رقومات تو نہیں ل سکتیں۔ پیر آ فریہ بعاری رقومات سیکرٹری سائنس نے کس خدمت کے وقع حاصل کی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کال تیل کی آ واز سنائی دی کے عران سمجھ گیا کہ ٹائیگر آیا ہوگا۔ عمران اٹھ کر بیردنی دروازے کی طرف گیا اور پھر ٹائیگر کو ساتھ لے کر وہ واپس سنتگ روم میں آ طرف گیا اور میر ٹائیگر کو ساتھ لے کر وہ واپس سنتگ روم میں آ

"کہاں میں کا فذات" سے عران نے کہا تو ٹائیگر نے جیب ایک بڑا سا ففافہ لکال کرعران کی طرف بڑھا دیا۔ عران نے ففاف میں سے کا فذات نکالے اور انہیں دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیلتے ہوئے کا فذات واپس لفانے میں وال کر

نے بے افتیار ایک طویل سائس لیتے ہوئے کافذات کو دوبارہ لفافہ دوبارہ میز کی دراز میں رکھ دیا۔ گو یہ سیرٹری سائنس کے خالف انتہائی خوص خبرت تھے لیکن عمران کے حلق سے بیات نہیں اتر رہی تھی کہ اس قدر خطیر رقمیں صرف اسلیہ کے ایک بائس کے حوض نہیں دی جا سینس۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ رہا ہے رہی تھی کہ معاملات اس سے زیادہ تھمبیر ہیں جتنے دہ مجھ رہا ہے اس لئے اس نے ٹائیگر کی دوسری رپوزٹ تک معالمے کو او بن نہ کرنے کا فیملہ کیا تھا

ساہ رنگ کی جدید ماڈل کی کار خاصی تیز رفناری سے سڑک بر دوڑتی ہوئی آ کے برطی چلی جا رہی تھی۔ کار کے شیشے کلرڈ تھے جس کی وجہ سے اندر سے باہرتو آسانی سے دیکھا ماسکتا تھالیکن ماہر ہے اندر نہ ویکھا جا سکتا تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی آوی تھا جبکہ عقبی سیٹ پر برائد اور جیکی موجود تھے۔ وہ اس وقت سیرری سائنس شہاب الدین سے ملاقات کے لئے اس کی بتائی ہوئی کسی خفیہ جگہ بر جا رہے تھے۔ ڈرائیور اور کار فرنیک نے بھجوائی تھی۔ کار جس سڑک یر دوڑ رہی تھی وہ شہر سے باہر جانے والی سر ک تھی اور اس پرٹریفک شہر کی سرکوں سے خاصا کم تھا۔ تھوڑی ور بعد کار دائیں ہاتھ پر جانے والی ایک اور سڑک پر مڑ گئی اور ایک وسیع وعریض عمارت کے آئی گیٹ کے سامنے جا کر رک گئ۔ یہ کوئی فیکٹری تھی۔ بھا کک کے باہر سیکورٹی کے افراد موجود تھے۔

83

"تشریف لایے جناب" سیکورٹی گارڈ نے انتہائی مؤدباند لیج میں کہا اور چر مؤکر اس نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھتا چلا ممیار دروازے کی دوسری طرف ایک چھوٹی می داہداری تھی جس کا افتقام بھی ایک دروازے پر ہو رہا تھا۔ بیکورٹی گارڈ کے بیچیے چلتے ہوئے وہ اس دروازے تک بی تھے کے۔ بیکورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازے کو دہا کر کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ گیا۔

"تشريف لے جائے۔ صاحب آپ ك منظر ميں" سيكورئى گارڈ نے کہا تو برائڈ اور جیلی کرے میں داخل ہو گئے۔ کرہ سنتگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا لیکن فرنیچر بے حد قیمتی تھا اور سجاوٹ میں بھی حسن ذوق نمایاں تھا۔ ایک کری پر ایک ادھیر عمر لیکن بارعب چرے کامالک آوی بیشا ہوا تھا۔ اس نے بلیو لائن سوٹ بینا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کے داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ "ميرا نام شهاب الدين ب اور مين وزارت سائنس مين سيكرثرى مول' ..... شہاب الدین نے اٹھ کرمکراتے ہوئے اینا تعارف کرایا اور پر اس کے جواب میں برائڈ اور جیکی نے بھی اینے نام بتائے اور مصافی کر کے میوں کرسیول پر بیٹھ گئے۔ چندلحول بعد کرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے میں تین گلاس اور شراب کی بوتل رکھے اندر وافل ہوا۔ اس نے برے مؤدبانہ انداز میں شراب کی و برا ہوئی اور برف کے عکروں سے بھری ہوئی شرے میز یر رکھی میر پھر اس نے گلاسوں میں برف کے مکڑے ڈالے۔ بوتل کھول کر

ڈرائیور نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر سیکورٹی کے ایک آ دی کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ آ دی کارڈ لے کر تیزی سے بھائک کی چھوٹی کھڑی کی طرف بڑھ گیا جبکہ باقی سیکورٹی کے افراد بڑے چوکنا انداز میں کھڑ نظر آ رہے تھے۔ بھائک کے ساتھ دیوار پر ایک بہت بڑا بورڈ موجود تھا جس پر فلاور فوم کا بڑا سا اشتہار تھا۔

"" فلاور فوم کی تی فیکٹری ہے شاید" ..... جیکی نے بورڈ کو دکھتے ہوئے کیا۔

''ہاں۔ لگنا تو الیا ہی ہے''..... برائڈ نے جواب دیا۔ ''لیکن''.....جیک نے مزید بچھے کہنا چاہا۔

''سوری جیلی۔ پلیز'' سب برائد نے اس کی بات کا منتے ہوئے کہا اور ساتھ بی آ گھ ہے ڈرائیور کی طرف اشارہ کر دیا تو جیلی نے اثبات میں سر ہلا دیا اور خاموں ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بردا سا چھا لک کھلتا چلا گیا اور ڈرائیور نے کار شارٹ کی اور اسے چھا تک اندر لے گیا۔ دستے و عریض صحن کو عبور کر کے وہ تمارت کی عقبی طرف لے گیا۔ دستے و عریض صحن کو عبور کر کے وہ تمارت کی عقبی طرف لے گیا اور اس نے ایک دردازے کے سانے جا کر کار دوک دی۔ دردازے کے سانے جا کر کار دوک دی۔ دردازے کے سانے جا کر کار دوک دی۔ دردازے کے سانے جا کر کار کار عرب کر دروازے کے سانے جا کر کار دوک دی۔ دروازے کے سانے ایک دروازے کی کارڈ دونوں کار سے نیچ کے کاند ھے سے مشین گن لئک رہی تھی۔ اس سیکورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو جیکی اور برائڈ دونوں کار سے نیچ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو جیکی اور برائڈ دونوں کار سے نیچ

"اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جہاں میں جاتا جوں وہاں سے لیبارٹری کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیبارٹری بالکل علیحدہ ہے اور یہ سیکورٹی زون بالکل علیحدہ ہے اور جھے خورجمی معلوم نہیں ہے کہ لیبارٹری کا راستہ کہاں ہے اور کس انداز میں ہے۔ میں مجمی اس لیبارٹری کے اندر نہیں گیا''……شہاب الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''تو گھر ان پرزوں کو وہاں پہنچانے کا کیا فائدہ۔ جب سے لیبارٹری میں جا تی نہیں کئے'' ..... برائد نے کہا۔

''یہ سب پھھ آپ کے اعلیٰ حکام کو معلوم ہوگا۔ جھے جو کام کہا گیا وہ میں نے کر دیا''۔۔۔۔ شہاب الدین نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

''سکرٹری صاحب۔ آپ وزارت سائنس کے بیکرٹری میں اور یہ لیبارٹری بھی تو وزارت سائنس کے تحت ہو گ'…… اچاک۔ خاموش بیٹھی ہوئی جیکی نے کہا۔

"إل" ..... شهاب الدين نے اثبات ميں سر بلاتے ہوئے جواب

دیہ۔ ''تو اس کی بلیو فائل بھی آپ کے تحت کی جگہ موجود ہو گی''۔ جیکی نے یوچھا۔

" إلى وزارت سائنس كي ييش ريكارة روم من تمام بليو فاكليل موجو وين" .... شهاب الدين في جواب دي جوك كها-

گلاسوں شن شراب اغریلی اور پھر ایک ایک گلاس ان متیوں کے سامنے در کھر وہ مودبانہ انداز میں جھکا اور خالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گلا جب تک یہ کارروائی ہوتی رہی تیوں خاموش بیٹھے رہے۔
"میکرٹری صاحب۔ آپ نے اس قدر رازواری کا اہمام کیوں کیا ہے۔ کیا آپ کی فتم کا خطرہ محسوں کر رہے ہیں'' ...... برائد

نے شہاب الدین سے خاطب ہو کر کہا۔

''نیں۔ خطرہ کیما۔ میرا عہدہ ایبا ہے کہ جھے پر نہ کوئی فک کیا جا سکتا ہے اور نہ بی جھے کی قتم کا خطرہ ہوسکتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کھلے عام غیر ملکیوں سے ملاقات کروں کیونکہ مارے ہاں سنفرل انٹیلی جنس کے آدمی بھی ہر جگہ موجود ہوتے میں''سسنٹہاب الدین نے بڑے رعونت بھرے لیجے میں کہا۔ میں''سسنٹہاب الدین نے بڑے رعونت بھرے لیجے میں کہا۔

"تو سنفرل انتلی جن سے بچنے کے لئے آپ نے یہ اہتمام کیاہے" ..... برائذ نے متراتے ہوئے کہا۔

''اے آپ صرف احتیاط سجھ لیں اور کچھ نہیں''..... سیکرٹری شہاب الدین نے ای طرح رعونت بھرے لیج میں کہا۔

"سیرٹری صاحب آپ سے ملاقات کا متعمد یہ ہے کہ جس لیمارٹری میں آپ نے ڈیل ایس کے پرزے پہنچائے ہیں اس لیمارٹری کامحل وقوع کیا ہے۔ اس کا راستہ کہاں سے ہے اور وہاں کس فتم کے تفاقتی انظامات ہیں۔ یہ سب پچھ آپ تفصیل سے بتا درین'' .... برائڈ نے کہا۔

ے' ..... شہاب الدین نے کہا۔ "" خری بات\_ صرف دی لاکھ ڈالرز' ..... جیکی نے کہا۔ "سوری۔ آپ کی ادر کے ذریعے اسے مفت حاصل کر لیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس معالے کوئتم سجھیں اور کوئی بات کے دیک میں مار میں اس نے مارض ۔۔۔ لیچہ عمر کیا۔ اس کا

ے وں مرا میں بہ الدین نے ناراض سے کبھ ش کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے جیک کی بات نے اسے شدید ذہنی شاک پہنچایا ہو۔

" نحیک ہے سیرٹری صاحب جھے آپ کہیں۔ پھر ہمیں اجازت ویں "..... جیک نے مند بناتے ہوئے کہا۔

''اچھا آپ بعند میں تو آخری بات کرتا ہوں۔ پچال لاکھ ڈالرز آپ دیں۔ آپ کو کا پی مہیا کر دول گا''……شہاب الدین نے ہونے چیاتے ہوئے کہا۔

" فیک ہے۔ آپ کی آفر ہمیں منظور ہے" ..... جیکی کے بولئے سے پہلے برائد نے کہا تو جیکی نے اس طرح مند بنا لیا جیسے برائد نے غلا بانی کی ہولیان جیکی خاصوش رہی۔

"مِن آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر دیتا ہوں۔ آپ اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کراکر رسید فرنیک کو دے دیں۔ ایک ہفتے بعد آپ کو بلیو فاکل کی کائی ال جائے گا' ..... شہاب الدین نے کہا۔ "موری سیرٹری صاحب۔ مارے یاس اتنا وقت نہیں ہے۔

سوری میرری صاحب۔ ہارتے پان آخا وقت میں ہے۔ آپ گھنٹوں کی بات کریں'' ..... برائڈ نے کہا۔ ''آپ اس بلیو فاک کی کابی کے عوض کتی دولت وصول کرنا پند کریں گئ' ..... جیکی نے مشراتے ہوئے کہا تو برائڈ کے چہرے پر جیکی کے لئے محسین کے تاثرات انجرآئے۔

"اس کی کائی کا حصول تو نامکن ہے " ..... شہاب الدین نے آگے کی طرف جھٹے ہوئے کہا لیکن ان کے بولنے کا انداز اور ان کے چرے پر انجر آنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ کام وہ آسانی ہے کرسکتا ہے لیکن سودے بازی کی فاطر وہ ایک بات کر رائے۔

"سوج لیس میکرٹری صاحب آپ کومعلوم ہے کہ اس ریکارڈ روم کے کمی افسر کومعمولی تعداد میں ڈالر دے کر بھی مید کام کرایا جا سکتا ہے۔ آپ کو ایکر کیا کے لیم ہاتھوں کا اندازہ تو ہوگا"۔ جیلی نے ہا قاعدہ مودے بازی کے انداز میں کہا۔

"آپ کو خلافتی ہے محتر مداگر اتی آسانی ہے ایسی فائلوں کی کا پیال ریکارڈ روم سے نکل ستیں تو پاکیٹیا کی ایک بھی لیبارٹری معنوظ ننہ رہ پاتی "..... شہاب الدین نے مند بناتے ہوئے کہا۔ وہ بھی پرانے بیرو کریٹ تھے اس کئے معاملات کو ڈیل کرنا اچھی طرح جانتے تھے۔

"برمال آپ فیمله کر لیں۔ ہم آپ کے فیملے کے بعد مزید سوچیں گئا' ..... جیکل نے جواب دیا۔

"سنيل - اگر آپ ايك كروز دالرز دين تو كابي آپ كومل على

عمران جیسے ہی دائش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا بلیک زیرو حسب عادت اس کے استقبال کے لئے اٹھ گھڑا ہوا۔ ''میٹھو'' ..... عمران نے سلام دعا کے بعد خود بھی اٹی مخصوص کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

ری پر پینے ہوئے ہا۔
''عمران صاحب۔ آپ سمیت پوری فیم خالی علاقوں کی سیر کے
لئے جا رہی ہے۔ کیا مجھے بھی اجازت مل علق ہے'' ۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا۔

"آیک برے شاعر نے کتب عشق کا دستور بتایا ہے کہ اس کتب کا اصول ہے کہ اس کتب کا اصول ہے کہ اس کتب کا اصول ہے کہ اس کو چھٹی نہ لی جس نے سبتی یاد کیا اور چونکہ تم خود کتب عشق کے استاد بلکہ ہیڈ ماسٹر ہواس کے تمہیں چھٹی کیے ل عتی ہے " ....... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بلیک زیرو بے افتیار نہس پڑا۔ '' چلیں رسید میرے پاس پہنچنے کے چہیں گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کا پی بذریعہ فرنیک مل جائے گی' ۔۔۔۔۔ ہماب الدین نے کہا۔ ''اوک۔ دیں اپنا اکاؤنٹ نمبر' ۔۔۔۔۔ برائڈ نے کہا تو شہاب الدین نے ایک کاغذ پر اکاؤنٹ نمبر اور بینک برائج کے بارے میں لکھ کر کاغذ برائڈ کی طرف بڑھا دیا۔

'' تھیک ہے۔ اب ہمیں اجازت' ...... برائد نے کافذ لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف برجے چلے جا رہے تھے۔ پھر برائد نے فرتیک کو کال کر کے اس اکاؤنٹ میں پیاس لاکھ ڈالرز جمع کرانے کا کہا اور اس کے ساتھ ہی میجر روجر کو بھی جیجیے کا کہہ دیا۔ پھر میجر روجر سے انہوں نے خاصہ داروں کے بارے میں تفصیلی بات چیت کر کے اسے واپس بھجوا داروں کے اسے واپس بھجوا دیا۔

''یہ فائل کی کائی والی بات اچا تک تمہارے ذبن میں کیے آ گئی''..... برائد نے کہا۔

''بس اچا تک ہی مجھے خیال آ گیا لیکن تم نے جلدی کی ہے۔ معاملہ اس سے بھی تم پرنمٹ جاتا''''۔۔۔ جیکی نے کہا۔ ''جمہ یا لیہ قریبا نے کہ کرنبسر تر سر جمعی واحثہ کھیا

''ہم یہاں رقم بچانے کے لئے نہیں آئے۔ ہمیں اپنا مٹن مکمل کرنا ہے'' ۔۔۔۔۔ برائڈ نے جواب دیا تو جیکی نے اثبات میں سر ہلا ''میں ٹیم کے ساتھ جانے کی بات کر رہا ہوں۔اکیلا میں کیا سیر کروں گا''…… بلیک زیرو نے کہا۔

''فیم کی قست میں سیر سپاٹا کہاں''۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرہ بے افتیار چونک یزا۔

"كيا مطلب كيا كوئي كيس آگيا كن ..... بليك زيروني

حرت بحرے لہج میں پوچھا۔

''ابھی آیا تونیس لیکن سری چھٹی حس کہدری ہے کہ موصوف کی بھی گھے آنے والے میں'' ..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کما۔

"کیا ہوا ہے۔ کچھ بتا کیں تو سی اللہ اللہ ذیرونے چونک کر پوچھا تو عمران نے راشد فیروز کے والد سے ہونے والی طاقات سے لے کر ٹائیگر کو دی گئ رپورٹ تک کے واقعات بتا دیئے۔

''اس میں کیس کہاں سے آگیا۔ اسلحہ کی اسکلنگ تو سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں نہیں آتی''۔۔۔۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے 14۔ کیا۔

" کیکرٹری سائنس لیول کا آفیسر عام ٹائپ کی اسکانگ میں ملوث نہیں ہوتیا۔ اس کے لیس منظر میں کوئی اہم بات ہے'۔ عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیز اپنی طرف کھسکایا اور پھر اس پر ٹائیگر کی فریکوئی ایڈ جسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ "أب كا مطلب بكراً بسميت بورى فيم في سبق يادنيس كا" ..... بلك زيرو في كها.

"اگر یاد کر لیتے تو اب تک سب کے ٹیاؤں ٹیاؤں اور چیاؤں چیاؤل کی تعداد درجنوں میں ہوتی"..... عمران نے جواب دیا تو بلیک زیروال بار کھکھملا کر ہنس بڑا۔

" پھر تو بہ سبق میں نے بھی یادنیس کیا" ..... بلیک زیرو نے الما۔ الما۔

'' کیوں نمیں یاد کیا۔ ہر وقت قوم کے غم میں جتلا رہتے ہو۔ خے دیکھو تہاری تعریف کر رہا ہے کہ صاحب کیا صاحب ہے کہ دنیا مجر کے معاملات سے ہر لمحے باخبر رہتا ہے۔ ملک وقوم کے مفادات کے لئے ہر کھے چوکنا رہتا ہے۔ یہی تو اصل سبق ہے۔ ملک وقوم سے عشق کا اور تم کہتے ہوکہ سبق یادئیس کیا''۔۔۔۔عمران نے منہ بتاتے ہوئے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے''۔۔۔۔ بلیک زیرہ نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔

''ارے۔ ارے۔ اس کمرے کی تمام آسیجن اپنے چھپیروں میں جُرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ دوسروں کا بھی خیال رکھا کرو۔ بہر عال تم اشنے ہی بور ہو گئے ہوتو بیری طرف سے اجازت ہے۔ شاکی علاقے کیا جولی علاقوں، مشرقی علاقوں بلکہ مغربی علاقوں کی سیر کے لئے بھی جا گئے ہو''۔۔۔۔۔مران نے مکراتے ہوئے کہا۔ فرار ہو گئے تھے۔ وہ موٹر سائیکل ساتھ نہیں لے گئے تھے۔ میں نے
کوشش کی کہ شاید غلام حسین کوئی ؤائری وغیرہ لکھتا ہو لیکن ججے
معلوم ہوا کہ وہ ان پڑھ تھا تو میں واپس آ گیا۔ یہاں واپس آ کر
میں نے کوشش کی کہ اس گروپ کا کھوج لگایا جائے جو اسلح کا
کلیٹ پہنچاتا تھا اور ابھی تحوڑی ویر پہلے بجے معلوم ہوا ہے کہ گولڈن
کلیب کا مالک اور جزل مینجر فرنیک اس گروپ کی پشت پر ہے۔
ویے فرنیک اسلح اسکٹنگ میں ملوث رہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ
او نے پہنے نے پر کام کرتا ہے اس لئے اب میں اس فرنیک کے
ارے میں جھان میں کروں گا۔ اوور' ...... ٹائیگر نے تفصیل سے
بریورٹ ویتے ہوئے کہا۔

. '' میر گولڈن کلب کہاں ہے۔ اوور' '''' عمران نے بو چھا۔ ''مرکلر روڈ پر مشہور کلب ہے باس۔ اوور' ''''' ومری طرف سے ٹائیگر نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''کیا تمہاری اس سے واقعت ہے۔ ادور' ..... عمران نے العا۔

"ونہیں باس وہ صرف اسلحہ کی اسمگنگ کا کام کرتا ہے اس لئے اس سے میری ملاقات نہیں ہے۔ اوور" ..... ٹائیگر نے جواب دج ہوئے کہا۔

''تو پھرتم کیے معلوم کرد گے کہ دہ اس معالمے میں ملوث ہے۔ اوور'' .....عمران نے بوچھا۔ ''ہیلو۔ ہیلو۔ علی عمران کالنگ۔ اوور'' .....عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

''ٹائیگر انٹڈنگ یو ہاس۔ ادور''..... چند کھوں بعد ٹائیگر کی آ داز نائی دی۔

'' دو روز گزر گے ہیں اور تم نے کوئی رپورٹ نہیں دی شہاب الدین اور اس کے ملازم خلام حسین کے بارے ہیں۔ اوو''۔عمران نے قدرے بخت لہجے ہیں کہا۔

"باس - غلام حسين كے بارے ميں معلوم ہوا تھا كه وہ اين گاؤں گیا ہوا ہے جو کہ علاقہ ماجور میں ہے اور پی بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ طویل رخصت لے کر گیا ہے تو میں نے سوچا کہ وہاں جا کر اس سے معلومات حاصل کی جائیں۔ چنانچہ میں وہاں چلا گیا۔ چونکہ فاصلہ کافی ہے اس لئے ایک روز وہاں پینچنے میں لگ گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ غلام حسین موٹر سائیل پر نزد کی گاؤں جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا اور دوسرے روز اس کی تدفین ہوئی ہے۔ میں نے وہاں یولیس الٹیشن سے معلومات حاصل کیں تو یہ چلا کہ یہاں اسلح کے زور پر موٹر سائیکل چھیننے کی واردا تیں عام ہیں اور غلام حسین چونکہ شہر میں ربتا ہے اور کافی طویل عرصے بعد گاؤں آیا تھا اس لئے اسے ان وارداتوں کی خبر نہ تھی۔ اس نے یقینا مزاحمت کی ہوگی اس کئے ڈاکوؤں نے اسے ہلاک کر دیا لیکن ڈاکو اسے ہلاک کرنے کے بعد

"اس كا ايك آدى ہے مارئى۔ دو ممرا دوست ہے۔ مل فى افرر ورلت ہے۔ كى كام كے ييں اور جھے يقين ہے كہ اس افرر ورلٹ مل حالت كا علم ہو جائے گا۔ اوور "..... نائيگر نے جواب ديے ہوے كہا۔

''کب تک یہ سب کچھ معلوم کر لو گے۔ اوور''.....عمران نے ها۔

"ديس گولذن كلب جا رہا ہوں باس اگر وہ وہاں ل گيا تو ايك ڈيزھ مھنے بعد ميں آپ كو كال كروں گا اور اگر نہ طا تو ميں اسے تلاش كروں گا۔ اس صورت ميں كچھ مزيد وقت لگ سكتا ہے۔ اوور "..... ٹائيگر نے كہا۔

" تحیک ہے۔ جلد از جلد بیکام کرو اور بھے ٹرانسمٹر پر دپورٹ دو۔ اوور اینڈ آ آل' ..... عران نے کہا اورٹرانسمبٹر آف کر کے اس برائی مخصوص فریکونی ایڈجسٹ کر دی۔

''آپ ٹاید زبردتی کوئی نہ کوئی کیس بنانا چاہتے ہیں' '۔۔۔۔ بلیک زیرد نے مشراتے ہوئے کہا۔

"" تم بھی کی بار کہ چکے ہو اور ٹیم کے ساتھی بھی اکثر یہ بات

کرتے رہے ہیں کہ تمام کیس میرے ذریعے سے کیوں شروع

ہوتے ہیں۔ جمعے بی ان کیبر کی من گن کیوں ملتی ہے کی دوسرے
کو کیوں مبیں ملتی اور کو یہ بات غلا ہے۔ بے شار بار دوسروں نے
بھی کیبر کی من من حاصل کی ہے لیمن اصل بات یہ ہے کہ تم اوگ

ال وقت تک کی بات کو سریس لیتے جب تک وہ کھل کر سامنے نہیں آ جاتی جبہ میں عادت ہے کہ میں معمولی ہے معمولی بات کو بھی پوری اہمیت وینا ہول چاہے بعد میں اس کا نتیجہ کچھ بھی فیلے لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ معمولی با تمیں جب کھلتے ہیں تو وہ بہت بری فارت ہوتی ہیں'' .....عمران نے شجیدہ لیجے میں کہا۔

ات درست ہے عمران صاحب کین بیا بات درست ہے عمران صاحب کین یہ بات چاہ کھی ہے کہ کان ماحب کین یہ بات چاہ کھی ایک کا بی ہے۔ کیر ٹری سائنس لیول کا آدی اگر اسلی استعاروں کے ساتھ ال جائے تو انہیں ہے حد فائدہ وی کی سنگری کا سائھ کی اسر گلگ کا بی رہے گا'۔۔۔۔ بیک زیرد نے بھی شجیدہ لیج میں کہا۔

"اسطانگ کرنے والوں کا اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ وہ اسٹے بڑے عہدے کے افر کو عام طور پر اپنے نیٹ ورک ہیں شال نہیں کرتے کیونکہ اس لیول کے لوگوں کو انہیں ان کے لیول کے مطابق بھاری رقیس وی پڑتی ہیں اس لئے جب تک انہیں کوئی خاص فاکرہ حاصل نہ ہوگا وہ ایبا نہیں کرتے اور اس معالمے میں میکرٹری سائنس لیول کا آ فیسر طوث ہو اور پھر اس کے خفیہ اکاؤنش میں جس قدر کیٹر رقو بات جمع ہوئی ہیں اس نے جھے چونکا ویا ہے۔ چاہ بعد میں معالمہ زیرو بی ثابت ہو کین کم از کم جھے تھی تو ہو جائے گئ" .....عمران نے کہا تو بلیک زیرو کے اثبات میں سر بلانے جائے گئ" میں سر بلانے برائی کرونے کا آبات میں سر بلانے برعران نے رسیور اشایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

"میں آپ کے لئے چائے لے آؤں" ..... بلیک زیرو نے اشحت ہوئے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا کیونکہ وہ واقعی اس معاطے میں ذہن طور پر خاصا الجھ می تھا۔ غلام حسین کا اس انداز میں قل مو عام می واروات لگی تھی لیکن عمران کا مفکوک ذہن اس سلطے میں بھی پوری طرح مطمئن نیس تھا۔ تعوزی دیر بعد بلیک زیرو نے چائے کی بیالی اس کے سامنے رکھی تو فون کی تھنی نج اٹھی۔ غران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''ایکسون''.....عران نے ایکسو کے تصوص کیج میں کہا۔ ''جوایا بول رہی ہوں۔ صفدر نے اطلاع دی ہے کہ سیکرٹری سائنس ایک بین الاقوای کانفرنس میں شرکت کے لئے ایکر یمیا گئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی چار روز بعد ہوگی''..... جوایا نے رپورٹ ویتے ہوئے کہا۔

"صفد ر کے کہو کہ وہ مرکار روڈ پر واقع گولڈن کلب کے بالک اور جزل میٹر فرنیک کے فون چیک کرائے اور اس سے لئے والوں کو بھی چیک کرائے اور اس سے طنے والوں کے بہتی چیک کرائے اور اس کے ساتھ بی اس نے رسیور رکھ دیا اور چائے کی پیائی اشا کر اس نے منہ سے لگا لی۔ تھوڑی ویر بعد ٹرانمیز سے بیٹی کی آ واز آنے گی تو مران نے چیک کر ٹرانمیز کی طرف دیکھا اور پھر اس کا بٹن آ ن مرانے۔

"مبلوم بہلوم ٹائیگر کالنگ۔ اوور" ..... دوسری طرف سے ٹائیگر

''جولیا بول رہی ہوں''..... دوسری طرف سے جولیا کی آواز سائی دی تو بلیک زیرہ چونک پڑا۔

''ایکسٹو''.....عران نے ایکسٹو کے خصوص کیجے میں کہا۔ ''لیں سر''..... دوسری طرف سے جولیا نے مؤدبانہ کیجے میں

' ' صفدر سے کہو کہ وہ سیرٹری سائنس شہاب الدین کی مصروفیات کو چیک کر کے ربورٹ دے' ' .....عمران نے کہا۔

'' کیا سر کوئی کیس شروع ہو گیا ہے''…… جولیا نے چونک کر ا۔

''ضروری تو خمیں ہوتا کہ کیس شروع ہو تو اس پر کام کیا جائے۔ ہمیں ہرطرح سے باخر رہنا چاہئے۔ بھیے اطلاعات کی بیل کہ سیکرٹری سائٹس شہاب الدین کے نہ صرف خفیہ اکاؤنٹس بیل بلکہ ان اکاؤنٹس میں بھاری رقومات بھی تیزی سے جمع ہوئی ہیں''۔ عمران نے سرد اور خصوص کہا میں کہا۔

ولی سر' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ

"" " ب نے جان بوجم کر صفرر کو اس کام پر لگایا ہے تاکہ وہ تفریح کے لئے نہ جاسکیں" " بلک زیرد نے مکراتے ہوئے کہا۔ "جب تک معالمہ نمٹ نہیں جاتا اس وقت تک تفریح کیے ہو کتی ہے' " سے عران نے جواب دیا۔ "اس نے بھی رپورٹ دینی ہے کہ فرئیک موجود نہیں ہے اور
کیا کہنا ہے اس نے " ..... بلیک زیرد نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔
"اسے کہنا کہ فرئیک کے آفس کا فون چیک کرائے۔ اگر وہ
میموری والا فون ہے تو اس کی ریکارڈیگ حاصل کی جائے"۔ عمران
نے کہا اور بلیک زیرو کے اثبات میں سر بلانے پر وہ مڑا اور تیز تیز
قدم اٹھاتا ہوا میرونی وروازے کی طرف برھتا چلاگیا۔

کی آ واز سنائی دی۔

"لیں یعلی عمران اٹنڈنگ ہو۔ اوور" .....عمران نے کہا۔

"باس مارٹی کے بے حداثم باتوں کا پہ چلا ہے اور معاملات چوک فوری نوعیت کے بیں اس لئے میں فرنیک کو افوا کر کے رانا ہائس لا رہا ہوں۔ اوو'' ..... ٹائیگرنے کہا تو اس کی بات من کر عمران اور بلیک زیرو دونوں بی چونک بڑے۔

'' محکیک ہے۔ میں بھی وہیں بھٹی رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل'۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیر آف کر کے اس نے رسیور اٹھایا اور قبر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔

''رانا ہاؤس'' ..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آ داز سائی دی۔

''علی عمران بول رہا ہوں جوزف۔ ٹائیگر ایک آ دی کو ساتھ کے کر رانا ہاؤس پھنے رہا ہے۔ میں بھی رانا ہاؤس آ رہا ہوں۔اگر جھ سے پہلے ٹائیگر چھنے جائے تو اس آ دی کو بلیک روم میں کری پر جگڑ دینا اور ٹائیگر کو وہیں روک لیما''۔۔۔۔۔ عمران نے اسے ہدایات دتے ہوئے کہا۔

''لیں ہاں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

''جولیا کی کال آئے تو انٹڈ کر لینا''.....عمران نے رسیور رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ نہ ہو سکتے تھے۔ البتہ اس میں سیکورٹی کے آفس کے راستے اوراس کے اندونی حصے کا ذکر تھا کین اس فائل میں بھی یہی ورج تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی رابط یا راستہ نہیں ہے۔ بیکی علیحدہ کرے میں سوئی ہوئی تھی جبکہ برائڈ بیٹھا اس فائل میں مسلسل سر کھیا رہا تھا کہ اچا کک ساتھ پڑے ہوئے فون کی تھنٹی نئے اٹھی تو برائڈ نے چیک کر فائل ہے سرا تھایا اور ہاتھ یڑھاکر رسیور اٹھا لیا۔

چیک کر فائل ہے سرا تھایا اور ہاتھ یڑھاکر رسیور اٹھا لیا۔

"دلیں۔ برائڈ بول رہا ہوں' ،.... برائڈ نے کہا۔

''فرنیک بول رہا ہوں۔ آپ فورا یہ کوشی چھوڑ ویں۔ میرا آ دی رونالڈ آپ کے پاس مجھنے رہا ہے۔ آپ اس کے ساتھ آ جا کیں۔ میں ایک اور جگد آپ کا انظار کر رہا ہوں'' .....فرنیک نے تیج تیز کیچے میں کہا۔

"کیا ہوائے" ..... برائد نے جرت بھر کے لیج میں کہا۔
"جیسے میں کہد رہا ہوں ویے ہی کریں اور فوراً۔ میں فون پر
نہیں بتا سکنا" ..... دومری طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی
رابط ختم ہوگیا تو برائد نے رسیور رکھا اور فاکل بند کر کے اے کوٹ
کی اغرونی جیب میں ڈال کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا اس
کرے کی طرف بڑھ گیا جہاں جیکی سوئی ہوئی تھی۔
کرے کی طرف بڑھ گیا جہاں جیکی سوئی ہوئی تھی۔

''جیکی۔ جیکی اٹھو۔ ہم نے یہ جگہ فوری چھوڑنی ہے''۔۔۔۔ برائڈ نے آگے بڑھ کر اسے جنجھوڑتے ہوئے کہا تو جیکی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی



برائد ابی رہائش گاہ کے سنگ روم میں بیٹا اس فائل کے مطالعه من مصروف تما جوتقريا ايك محنثه يهل فرنيك كا خاص آ دي دے گیا تھا۔ یہ وہ فائل تھی جوسیرٹری سائنس شہاب الدین نے فرنیک کے ذریعے بھوائی تھی اور یہ فائل اس لیبارٹری کی تھی جہاں کاسموں انرجی برکام ہورہا تھا اورجس کے لئے براکڈ نے فرنیک ك وريع ال كے خفيہ اكاؤنث ميں يجاس لاكھ والرجع كرائے تھے لیکن یہ فائل لیبارٹری کے اندرونی نقیے، وہاں موجود سائنس وان، ان کے معاونین اور سیکورٹی کے انتظامات کے بارے میں تھی کین اصل بات اس میں موجود نہ تھی۔ اس لیمارٹری میں آنے جانے کا راستہ نہ وکھایا گیا تھا اور برائڈ ایک مھٹنے سے مار مار یہ فائل یڑھ رہا تھا تاکہ ٹاید کہیں رائے کے بارے میں کوئی اثارہ مل جائے کوئلہ بغیر رائے کا علم ہوئے وہ اس لیبارٹری میں واخل

یمی ہوسکتا ہے کہ وہ کی بڑے خطرے سے دوچار ہو بچے ہیں لیکن کس خطرے سے بہی بات ان کے لئے الجھن کا باعث بنی ہوئی کشی کھڑے ہیں بات ان کے لئے الجھن کا باعث بنی ہوئی سے گزرنے کے بعد دہ ایک رہائش کالونی میں داخل ہوئے اور پھر ایک بھائک کے مباخ کارک گئے۔ ڈرائیور نے تین بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو چھائک کھل گیا اور ڈرائیور کار اندر لے گیا۔ وسیع پورچ میں ایک کار پہلے سے موجودتھی جباء برآ مدے میں دوسلح آدی کھڑے تھے۔ کار رکتے ہی سلح افراد میں سے ایک آدی کھڑے تھے۔ کار رکتے ہی سلح افراد میں سے ایک آدی تھڑے کہ برآ مدے میں فرنیک نظر آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا از کے بی طور پر اللہ کی طرف بڑھا۔

''تم بہت پراسرار بن رہے ہو'' ..... برائڈ نے کہا۔ ''بات تی ایس ہے جناب' ..... فرنیک نے مڑے بغیر کہا اور

پھر وہ ایک اندرونی کرے ٹی بڑی گئے۔ ''بیٹیس۔ میں اب آپ کو تفصیل بتاتا ہوں''۔۔۔۔۔ فرنیک نے کہا تو وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے چہروں پر انجھن کے

ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔

"آپ پاکیشیا سکرٹ سروں کے بارے میں تو جانے ہول گے"۔

''کیا ہوا ہے'' جیل نے جرت بھرے کیج میں کہا۔ ''جلدی کرو۔ ہم نے یہ جگہ فوری چپورٹی ہے۔ تفصیل بعد میں معلوم ہوگی۔ جلدی اٹھو۔ تیار ہو جاد'' ۔۔۔۔۔ برائڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی ہے مڑا اور دوڑتا ہوا بیرونی صحن میں آ گیا جہاں ملازم فریڈ موجود تھا۔

''سنو فریل - تبهارے چیف فرنیک کا فون آیا ہے۔ ہم نے یہ جگد فردی چھوڑ فی ہے۔ وہ اپنے آدی رونالڈ کو بھی رہا ہے جس کے ساتھ ہم نے جاتا ہے اس لئے رونالڈ بھیے تی آئے تم نے ہمیں اطلاع دین ہے''۔۔۔۔۔ برائڈ نے فریڈ ہے کہا۔

"لین مر" ..... فرید نے جواب ویا اور برائد والی اندرونی کرے میں آگئے۔ کے حکم کے میں آگئے۔

"کیا ہوا ہے۔ کیا یہاں کوئی ریڈ ہونے والا ہے "..... بیکی نے کہا تو براکٹر نے فرنیک کے فون آنے اور پھر اس سے ہونے والی بات چیت سے اے آگاہ کر دیا اور پھر اس سے پہلے کہ بیکی بات چیت سے اے آگاہ کر دیا اور اس نے رونالڈ کے آنے کی اطلاع دی تو وہ دونوں اپنا ضروری سامان اٹھا کر باہر آگئے اور تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھے مختلف سرکوں سے گزرتے چلے جا کرتے تھے۔ دونوں کے چروں پر انجھن کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ اتی بات وہ بہرمال تجھتے تھے کہ فرنیک کا آئیس اس طرح رہائش گاہ سے شفٹ کرتا اور فون پر تفعیلات نہ بتانے کا مطلب

طابتا تھا کہ اے کلب کے اندر ہلاک کیا جائے۔ میرے اسٹنٹ کے جاتے ہی ٹائیگر اندرونی خفیہ رائے سے میرے آفس میں اجا مک پہنچ میا اور پھر اس سے پہلے کہ میں سنجاتا اس نے میرے سر ير چوٹ ماري اور ش بے ہوش ہو گيا۔ پھر مجھے ہوش آيا تو ميں يهال اين اس خفيه كوشى ين موجود تفا اور ميرا استنت سارجر بعى يهال موجود تھا۔ اس نے مجھے بتايا كہ وہ ٹائيگر كى گرانى كرنے كے لے عقبی رائے سے باہر لکلا ہی تھا کہ اس نے ٹائیگرکو مجھے بے ہوتی کے عالم میں کندھوں پر اٹھائے باہر آتے اور مجھے کار کی عقبی سیٹول کے درمیان ڈالتے اور پھر خود کارکی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے و کیولیا۔ پھر وہ اپنی کار کی طرف بھاگا جو باہر ایک طرف موجود تھی۔ پراس نے ٹائیگر کا تعاقب کیا۔ ٹائیگر نے رائے میں اپنی کار ایک بند کلی میں موڑ دی تو اس نے اپنی کار ایک سائیڈ پر روک وی اور یے از کر وہ گلی میں داخل ہوا تو اس نے ٹائیگر کو ٹراسمیر پرکسی ے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ سارجر چھپتا ہوا اس کے قریب پہنچ عمیا۔ ٹائیگر اس دوران ٹراہمیر آف کرے گاڑی کو دوبارہ شارث كرنے ميں معروف تفاكه سارجرنے اسے مثين بال سے كولى مار دی اور عقبی سیٹوں کے درمیان سے اس نے مجھے باہر کھینیا اور کاندھے ہر ڈال کر گلی سے نکل کر اپنی کار میں مجھے ڈالا اور پھر وہ سدها مجھے یہاں لے آیا اور اس نے مجھے ہوش دلایا اور پھر سب کچھ بتایا تو میں نے اینے آ دمیوں کو ٹائیگر کے بارے میں معلومات

چند لیح خاسوش رہنے کے بعد فرنیک نے کہا تو برائد اور جیکی دونوں اچھل بڑے۔

" إن كيول-كيا مطلب" ..... برائذ نے حيرت بعرے ليج ميں كها-

" ياكيشيا سيرث سروى كے لئے كام كرنے والا ايك آوى ب علی عمران جو بظاہر ایک سیدھا سادا، احتی اور منخرہ سا نوجوان ہے لیکن وہ دنیا کا سب سے خطرتاک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ایک شاگرد ہے جس کا نام ٹائیگر ہے۔ وہ اغرر ورلڈ میں اعلیٰ سانے بر كام كرتا ب اوركبا جاتا ب كد النيكر، عمران ك مفاوات ك لئ كام كرتا ہے اور انڈر ورلڈ سے اسے جب بھى كوئى الى معلومات لمتی ہیں جو عمران کے لئے کام کی ہوں تو وہ بیمعلومات اے کہنجا دیتا ہے۔ میں اپنے خصوص آفس میں موجود تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ ٹائیگر میرے اسشنٹ مارٹی سے بات چیت کر رہا ہے۔ میں نے این کلب کے ہرآفس میں خفیہ آلات نصب کرائے ہوئے ہیں۔ میں نے مارٹی کے آفس کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ مارٹی اور ٹائیگر دونوں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں اورمارٹی اے سكرٹرى شہاب الدين اور آب دونوں كے بارے ميں بتا رہا ہے تو میں چونک بڑا۔ میں نے اینے ایک اور اسٹنٹ کوفون کر کے کال کیا اور کہا کہ وہ ٹائیگر کی نگرانی کرے اور جب وہ کلب سے باہر جائے تو کسی مناسب جگہ ہراہے ہلاک کرا دے کیونکہ میں نہیں

حاصل کرنے کے لئے کہا۔ پھر انہوں نے مجھے رپورٹ دی کہ ٹائیگر ہلاک ہو گیا ہے اور پولیس اس کی لاش لے کر میتال گئ ہے لین چونکہ سار جرنے مجھے بتایا تھا کہ اس نے ٹراسمیر پر کس سے بات کی ہے اس لئے میں مجھ گیا کہ اس نے عمران کو کیا رپورٹ وی ہوگ اس لئے میں نے آپ دونوں کو وہال سے یہال شفث كرايا - ميرے اسٹنٹ مارنى كوميرے خاص آ دميول نے ہلاك كر دیا ہے۔ اب آب لوگ یہاں ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ البتہ اب آپ کومیک اب میں رہنا ہوگا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ مارٹی نے ٹائیگر كوآب دونول كے صليئ بھى بتا ديئے ہوں۔ البتہ ميں فورى طور پر ا يكريميا جا رما ہول ورنه عمران مجھے كلے سے دبوج لے گا۔ ايتر پورٹ بر جارٹرڈ جہاز موجود ہے اور میں صرف آپ کے لئے رکا ہوا تھا۔ اب میں اس وقت والیس آؤل گا جب آپ اپنا کام کر کے ا يكريميا بينج جاكي كيد ميري جگه سارجريهال كام كرے كا اور آپ کے بارے میں اسے میں نے تفصیلی ہدایات دے وی میں'۔ فرنیک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"بي عران كبال ربتا ب- تهييل معلوم بي" ..... براكد في

"جى بال وه كنگ روؤ كے ايك عام سے فليك ميں اپنے باور ہی كے ساتھ رہتا ہے۔ فليك كا نمبر دوسو ہے ليكن اس سے كمرانے سے يبلے آب اسے چيف سے بات كرليں۔ ويسے آپ كو

بظاہر اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کوشی سے آپ باہر آ چکے ہیں جس کے بارے میں مارٹی جات تھا اور پھر آپ نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے آپ پر براہ راست شک پڑتا ہوا اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا مشن کھل کریں' ،۔۔۔۔فریک نے کہا۔ دو تھی ہے۔ تم جا سکتے ہو۔ ہم خود تل سب سے نمٹ لیں سے ۔۔ تم با تحق ہو۔ ہم خود تل سب سے نمٹ لیں اس براکٹر نے کہا تو فرنیک اٹھا اور اس نے دونوں کو سلام کیا اور دائیں مڑگیا۔

''یہ اچا تک تبدیلی کیے آگئی۔ یہ ٹائیگر کہاں سے فیک پڑا'۔ فرنیک کے جانے کے بعد بیکی نے البھے ہوئے لیج میں کہا۔ ''کوئی نہ کوئی چکر بہرمال چلا ہے۔ اب ہم نے سوچتا ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا چا ہے''…… برائڈ نے کہا۔ ''بہتر ہے چیف ہے بات کرلو''…… جیکی نے کہا۔

"دنیں ۔ ابھی ہم نے متن کے سلط میں کوئی اہم قدم نہیں اٹھایا جبکہ اب تک ہمیں مشن کمل کر لینا چاہئے تھا۔ چیف نے مارا انتخاب اس لئے کیا ہے کہ اے اطمینان ہے کہ ہم ہر حتم کے طالت میں مثن کمل کر لیں گے۔ اب اگر آئیں کال کیا تو ان کا اطمینان ختم ہو جائے گا''…… براکڈ نے جواب ویتے ہوئے کہا۔
"شینان ختم ہو جائے گا'' شین کمل کرنے کے بارے میں سوچ''۔ جیکی الحدیث سوچ''۔ جیکی کا ۔

"فاكل ميرے ياس موجود باور مين نے اسے بڑھ ليا ہے۔

اس میں باہر سے راستہ نہیں دکھایا گیا اس لئے اب آخری حل مجی
رہ گیا ہے کہ ہم روجر کی مدد سے اس سیکورٹی زون میں وافل ہو
جا کیں۔ ایکر یمیا کا اہم ترین آلہ ڈیل ایس بھی وہیں موجود ہے۔
آلہ حاصل کر کے ہم نے لیبارٹری میں جاناہے تاکہ وہاں کے
تمام حفاظتی اقدامات ختم کئے جا سیس اور جھے یقین ہے کہ ڈاکٹر
سلامت بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ جانتا ہوگا''…… براکڈ نے کہا تو
جیک نے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اثبات میں سر ہلا

عران رانا ہاؤس بہتی گیا تھا لیکن ابھی تک ٹائیگر وہاں نہ پہنیا تھا۔ عمران کچھ دیر تو اس کا انظار کرتا رہا اور پحر اس نے جوزف سے فرانسیر منگوا کر اللہ بھر اس نے جوزف کال کرنا شروع کر دیا لیکن مسلسل کال دینے کے باوجود جب ٹائیگر کی طرف ہے کوئی جواب نہ ملا تو عمران کے بے اختیار ہونٹ بھنی کے گئے۔ اسے بچھ نہ آ رہی تھی کہ یکھنٹ ٹائیگر کو کیا ہوا ہے لیکن ظاہر کے سوائے انتظار کے وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ وہ خاموش بیشا تھا کہ ہوائے انتظار کے وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ وہ خاموش بیشا تھا کہ بیاس بڑے ہوئے فون کی تھنٹی نئی ابھی تو عمران نے ہاتھ برحا کر سروراشا لیا۔

''لیں۔ علی عمران بول رہا ہول''۔۔۔۔۔ عمران نے الجھے ہوئے لیج میں کہا۔ ''ایکسٹو''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے مخصوص آ داز سائی دی۔ کے تفصیل بتائی تو میں نے بیش بہتال کے ڈاکٹر صدیقی ہے کہا کہ وہ اپنی میم لے کر ٹی بہتال بیٹی جائے اور فوراً جا کر ٹائیگر کا آپریشن کرے اور جب اس کی حالت سنجل جائے تو اے بیش بہتال میں شفٹ کر لے اور صفرر کو میں نے کہد دیا ہے کہ وہ موقع پر جا کر حملہ آوروں کے بارے میں معلومات اکشی کرے اور میمی معلوم کرے کہ ٹائیگر جس آدی کو اینے ساتھ لے جا رہا تھا وہ کہاں

ہے اور اب آپ کو اطلاع دے رہا ہول' ..... بلیک زیرو نے بوری

تنصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اوہ تم نائیگر کا خیال رکھو۔ میں خود وہاں موقع پر جا رہا ہوں"۔
عران نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور اس نے جوانا کو بلا کر
اے کار تکا لئے کے لئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوانا کی کار میں بیشا
سرکلر روڈ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں آندھیال
می چل رہی تھیں۔ ٹائیگر نے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ فرنیک کو
بہوال آئی بات وہ بچھ گیا تھا کہ یہ کارروائی فرنیک کے بارے میں سیہ
بہرطال آئی بات وہ بچھ گیا تھا کہ یہ کارروائی فرنیک کے آدمیوں
کی بی ہو کئی ہے۔ وہ اپنی طرف سے ٹائیگر کو ہلاک کر کے فرنیک
کو واپس لے اڑے تھے اس لئے اس نے صفور پر اٹھار نہ کیا تھا
کو واپس لے اڑے تھے اس لئے اس نے صفور پر اٹھار نہ کیا تھا
کی جوانا کو ساتھ لے کر وہ خود وہاں جا رہا تھا۔

"ماسر\_ بواكيا بي السياك جوانان يوجها توعمران في

''اوہ تم۔ میں سمجھا کہ ٹائیگر کی کال ہو گی۔ وہ ابھی تک یہال نہیں پہنچا''۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"مران صاحب بائيكر ميتال ميس ب اور اس كى حالت فاصى فراب ب- اس كا آپريش مور ما فاصى فراب ب- اس كا آپريش مور ما با ..... دوسرى طرف سے بليك زيرو نے اس بار اپنے اصل ليج ميں كہا تو عمران به افتيار المحل باد

"كيا كهدرب بو- بيرب كيت بوا-كس في تميين اطلاع دى - " " الله على ا

" جولیا کے حکم برصفدر گولڈن کلب پہنچا تو وہاں سے اسے معلوم ہوا کہ فرنیک کو اس کے خصوصی آفس سے اغوا کر لیا گیا ہے تووہ والی آنے لگا۔ ایک گلی کے سامنے بہت سے لوگوں کی بھیر موجود تھی۔ پولیس بھی وہاں موجودتھی۔صفدر نے ویسے ہی رک کر یوجھا تو اے بتایا گیا کہ اس گلی میں کوئی کار موجود ہے جس کے ڈرائیور کو گولیاں ماری من بیں اور ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے اور پولیس اس کی لاش میتال لے گئی ہے۔ صفرر آ کے برھنے لگا تھا کہ اسے گلی میں کار نظر آ گئ۔ وہ ٹائیگر کی کار کو پھانتا تھا اس لئے وہ کار روک كريني اترا اوركل ك اندركيا\_ جب اس كى تىلى ہوگى كه كار واقعى ٹائیگر کی ہے اور ٹائیگر کو پولیس ہپتال لے گئی ہے تو وہ فورا ہپتال كبنجا\_ وبال حا كرمعلوم مواكه نائيكر بلاك نبيس موا بلكه شديد رقمي ہے اور اس کا آپریش ہورہا ہے تو اس نے وہیں سے مجھے کال کر

لوائے نے جواب دیا اور پھر دہ ایک نئ آنے والی کار کی طرف بڑھ گا۔

'' یہ مارٹی کون تھا ماسر'' ..... جوانا نے پوچھا۔

" بی ٹائیگر کا ووست تھا اور اس سے بی ٹائیگر نے فرنیک کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ اس کی اس طرح بلاکت کا مطلب موا کہ با قاعدہ منظم انداز میں کام کیا گیا ہے' .....عران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جوانا اس کے چیچے تھا۔ کلب کا ہال مجرا ہوا تھا لیکن یہاں موجود افراد کا تعلق زیر زمین ونیا سے بی تھا۔ ایک طرف برا سا کاؤنٹر تھا جس کے ساتھ ہی سیرھیاں دوسری منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ سرمیوں کے ساتھ ہی ایک لفٹ تھی جس برسیش کا لفظ لکھا موا تھا۔ کاؤنٹر یر تین افراد موجود تھے جن میں سے دو ویٹرز کو سروس دینے میں معروف سے جبکہ ایک سٹول پر بیٹا ہوا تھا۔ اس کے سامنے فون رکھا ہوا تھا اور اس کی نگاہیں عمران اور جوانا برجی ہوئی تھیں۔ جوانا کو دکھے کر بال میں موجود تقریباً تمام افراد چونک بڑے تھے لیکن جوانا، عمران کے بیچھے جاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھا جلا جا رہا تھا۔ ان کے کادئٹر کے قریب وہنے پرسٹول پر بیٹھا ہوا نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

"ليس سريكم مر" اس نوجوان نے برے مؤدباند ليج ميں

اسے مختصر طور پر بتا دیا۔ ''اوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکام فرنیک کے آومیوں نے کیا ہے'' ..... جوانا نے کہا۔

. '' إل - اور اب بم نے اس سلط ميں معلومات حاصل كرتى ميں كدفرنيك كہال بے'' ....عران نے جواب ديا۔

''یہال مارٹی ہوتا ہے۔کیا وہ اس وقت کلب میں ہے''۔عمران نے پارکنگ بوائے سے بو چھا۔

''مارٹی صاحب تو ہلاک کر دیئے گئے میں جتاب''۔۔۔۔ پارکٹگ بوائے نے چونک کر کہا\_

"كب" مران نے چونك كر يوجها۔

''تموزی دیر پہلے انہیں کلب کی عقبی تل میں سمی نے مولی مار کر ہلاک کرویا ہے۔ ان کی لاش پولیس لے مٹی ہے''۔۔۔۔۔ پار کگ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے رسیور اٹھایا اور کیے بعد دیگرے کی نمبر پریس کر دیئے۔

"كاؤشر في جمى بول رہا ہوں جناب ٹائيگر كے استاد جناب على عمران صاحب اپنے أيك ساتھ يهال موجود جين اور و آپ سے ملاقات چاہتے جين جناب" .....جمى في بڑے مؤد بائد ليے عمر كبا۔

"جی لیس مر" ..... جی نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد کہا اور اس کے ساتھ ای رسیور رکھ دیا۔

" تم نے بینصوصی طور پر ٹائیگر کا حوالہ کیوں دیا ہے " .....عمران کا لہد لکفت سرد ہو گیا۔

'' ٹائیگر کو سب جانتے ہیں جناب۔ اگر میں ان کا حوالد نہ دجا تو شاید وہ ملاقات ہے ہی انکار کر دیجے'' ... ، جمی نے جواب دیا۔ ''کیا تمہیں معلوم ہے کہ ٹائیگر کے ساتھ کیا ہوا ہے'' ....،عمران

ایا این موم ہے کہ بیر کے حاظ یا ہو ہے ... نے کہا۔

"لیں سر۔ میں نے سا ہے کہ انہیں یہاں سے قریب ہی کی بنر کلی میں کولیاں ماری گئ میں"..... بمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''کیا تم بتا سکتہ ہوکہ ایبا کس نے کیا ہے'' ۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''نہیں جناب۔ جھے کیے معلوم ہوسکتا ہے'' ۔۔۔۔ جمی نے نظریں چہاتے ہوئے کہا تو عمران ہے افتیار مسکرا دیا۔ ''فرنیک کہاں بیٹھتا ہے''۔۔۔۔عمران نے سرد کیج میں کہا۔ ''رو تو آج تن ایکریمیا گئے ہیں جناب اور ان کی والپی تقریباً ایک ماہ بعد ہوگ۔ وہ برنس ٹور پر گئے ہیں''۔۔۔۔ نوجوان نے جواب دیا تو عمران اس کے لیج سے بی بچھ گیا کہ وہ کچ بول رہا

" جناب۔ چیف بمیشہ چارڑہ طیارے پر جاتے ہیں' ۔۔۔۔ اس نوجوان نے جماب دینے ہوئے کہا۔

"تبهارا كيانام ب"....عمران نے يوچھا۔

''میرا نام جی ہے جناب اور ممی آپ کو جانیا ہوں جناب۔ آپ ٹائیگر کے استاد میں اور ٹائیگر کے بارے میں جھے افسوسناک خبر کی ہے'' ۔۔۔۔ جمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

۔ '' در نیک کی عدم موجودگی میں کون انچارج ہے'' .....عمران نے

''سارجر جناب''.....جی نے ای طرح مؤدبانہ کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' کہاں بیٹھتا ہے وہ'' ۔۔۔۔عمران نے بو چھا۔

"دومری منزل پر جناب۔ اس کا آفس وہاں ہے۔ کیا میں انہیں آپ کی آمد کی اطلاع دے دول' .....جی نے کہا۔

"بال من اس سے مانا عابتا مول " ممران نے کہا تو جی

''اوک۔ فیک ہے'' ..... عران نے کہا اور سیرجیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دومری منزل پر دو آفس تھے جن شرسے ایک کے سامنے مارٹی کے نام کی پلیٹ تھی۔ اس کا وروازہ بند تھا اور اس کے سامنے کوئی وربان نہ تھا جبکہ دومرے وروازے کے ساتھ پلیٹ پر سارچر کا نام ورج تھا اور اس وروازے کے سامنے ایک مسلح وربان سوجوو تھا۔

"جمیں جی نے جمیجا ہے" .....عمران نے دربان کے قریب جا ارکہا

''سی مر قریف لے جائیں'' سند دربان نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے دردازے کو دہایا اور اس کھول دیا۔ عمران اور اس کے جیھے جوانا اندر داخل ہوئے تو بڑی ی آفس نیمبل کے جیھے جیشا ہوا ایک گینڈے کے سے جیم کا مالک آ دی اٹھ گھڑا ہوا۔ اس کے چیرے پر خباشت کی پرت کی طرح چڑھی ہوئی وکھائی دے رہی تھیں۔ ٹگ چیٹائی، چیوٹی چیوٹی چیکدار آ تکھیں اور کمی ہتسوڑے کی طرح آ گے کی طرف اٹھی ہوئی ٹھوڈی بتا رہی تھی کہ وہ اخبائی شرح آ گے کی طرف اٹھی ہوئی ٹھوڈی بتا رہی تھی کہ وہ اخبائی شیطان صفت، عیار، مکار اور سفاک مزاح آ دی ہے۔

"مرا نام علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس ی (آ کسن) ہے اور یہ میرا ساتھ ہے ماسٹر جوانا".....عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص کیچ میں کہا۔

''میرا نام سارجر ہے جناب'' ..... اس آدمی نے بھی مسکراتے

ہوئے کہا لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی شیطانیت نمایاں تھی۔ پھر ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کے بعد عمران اور جوانا میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹے گئے۔

ری مرف میں ایک نون کرسکتا ہوں'' .....عمران نے کہا۔

وی میں بینے رس را ماری ''ادہ کی سر''۔۔۔۔۔ سارجر نے کہا اور فون اٹھا کر اس نے عمران کے سامنے رکھ دیا۔عمران نے رسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ''بیٹش میپتال''۔۔۔۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے

ایک نسوانی آ داز سنائی دی۔ ''علی عمران بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صدیقی سے بات کرائیں''۔عمران نے کہا۔

'' ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہول عمران صاحب'' ..... چند کھول بعد ڈاکٹر صدیقی کی آواز سائی دی۔

" ٹائیگر کی کیا پوزیش ہے ڈاکٹر صاحب' ...... عمران نے کہا تو سامنے بیٹیا ہوا سار جر اس بار چونک پڑا۔ اس کے ہونٹ بھن گئے گئے تھے اور چرے پرخی کے تاثرات کچھ مزید چیل گئے تھے۔

"وه اب خطرے سے باہر ہے عمران صاحب۔ البتہ اگر چیف

مجھے فون کر کے ٹی جیتال نہ ججواتے آو شاید اس کا چک جانا نامکن ہو جاتا۔ ہیں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں جاکر اس کا آپریشن کیا اور چراسے خصوص ایمونینس میں بیاں لے آیا۔ بہرحال مبارک ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نفل و کرم سے بی گیا ہے۔ البتہ اس بارا سے کم از کم پندرہ دن ہیتال میں رہنا پڑے گا''۔۔۔۔ ذاکڑ صد بی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' تھینک یو ڈاکم'' .....عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ '' تم نے من لیا ہو گا سار جر کے جھے تم نے گلی میں گونیاں مار کر ہلاک کرا دیا تھا ود زندہ نگ گیا ہے اور خطرے سے باہر ہے''۔ عمران نے سار جر سے مخاطب ہو کر کہا۔

"بیتم کیا کہ رہے ہو۔ بیرا ٹائیگر سے صرف رکی طور پر ہی تعلق ہے۔ کیا ہوا ہے ٹائیگر کو است سار جرنے کہا لیکن عران اس کے لیج سے میں مجھ گیا کہ اس نے بدی مشکل سے اپنے آپ کو سنجال کر یہ بات بنائی ہے۔

"ہم نے فرنیک سے ملنا تھا لیکن ہمیں بتایا "بیا ہے کہ وہ کی چارٹرڈ طیارے سے ایکر یمیا چلا گیا ہے۔ کیائم فرنیک کے ایکر یمیا میں رابطہ نمبر اور اس کی رہائش گاہ کے بارے میں بتاؤ گے'۔عمران نے کہا۔

''وہ ہیشہ ملک سے باہر جانے کے بعد چیچے کوئی رابطہ نہیں رکھے'' .....مارجرنے جواب ویا۔

"اوك اب يه بنا دوكه فرنيك كي سيرترى سائنس شهاب الدين سے كيا تعلقات بين "مسائل ن كها تو سار جم القتياد چوكك برار اس كے چرے بر حيرت كے تاثرات الجرآئے تھے... عمران نے فورا ہى بعان ليا كه اس كے چرے بر حيرت كاثرات مصنوى نہ تھے۔

نارات و من مدات . ''کون شہاب الدین۔ میں نے تو بھی کسی ایے خض کو جیف سے ملتے ہوئے تہیں دیکھا'' ..... سار جر نے جواب دیا۔

" ہوسکتا ہے کہ یہ ملاقات کی اور جگہ ہوتی ہو' .....عمران نے

۔ دونییں <u>مجمعے معلوم نہیں</u> ہے'' ..... سار چرنے جواب دیا۔ اوریش

"جبکہ مارٹی کو سب کچھ معلوم تھا اور ای لئے تم نے مارٹی کو رائے سے بٹا دیا ہے' ....عمران نے کہا۔

" بیرب کواس ہے اور سنو بہت ہو چکا۔ میں تہارا طازم نیل ہوں کہ اس طرح بینا تہارے سوالوں کے جواب دیتا رہوں۔ جاؤ اب میرے پاس مزید وقت نہیں ہے " سست سار جرنے لیکفت عصیلے لیج میں چیخے ہوئے کہا۔

''جوانا'' .....عران نے ساتھ بیٹے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کہا۔

ربہد "دلیں ماسر" ..... جوانا نے چونک کر پوچھا۔ البت اس کا ہاتھ بکل کی سے اپنی جیب کی طرف برھ کیا تھا۔

"اس آدمی نے ٹائیگر پر قاحانہ حملہ کرایا ہے اور مارٹی کو بھی ہلاک کرایا ہے۔ اسے کیا سزا کمٹی چاہئے" .....عمران نے برے سادہ سے لیچ میں کہا۔

" بہتم کیا بھراس کر رہے ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ"۔
سار جم نے لیکفت چینتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ می اس نے کھی
ہوئی دراز ش سے مثین پیشل اٹھایا میں تھا کہ جوانا کے ہاتھ میں
موجود مثین پیشل نے تو تواہث کی تیز آ واز کے ساتھ ہی شطے اگل
دیئے اور سار جم چینا ہوا پہلے کری سمیت چیچے کی طرف ہوا پھر ایک
زور دار جمٹا کھا کر وہ مدے یل سامنے میز سے تحرایا اور پھر اس کا
جم گھوم کر کری سمیت سائیڈ پر جا گرا۔

"باہر موجود دربان کو بھی اندر بلا کرختم کر دو' ......عران نے کہا
تو جوانا بخلی کی می تیزی ہے دور کر دروازے کی طرف چلاگیا۔
دروازہ کھول کر اس نے دربان کو اندر آنے کا اشارہ کیا تو دربان
جو ساؤنڈ پروف کمرے کی وجہ سے باہر اطمینان سے کھڑا تھا یہ بجھ
کر اندر آ گیا کہ سارجر نے اسے بلایا ہوگا گین اندر آتے ہی وہ
چونک کر آ گے بڑھا تی تھا کیونکہ سارجر اسے میز کے پیچیے کری پر
جیٹا وکھائی نہ وے رہا تھا کہ جوانا نے ایک بار پھر مثین پھل کا
ٹریمرد با دیا اور کیم تیم دربان جوشل وصورت اور انداز سے ہی
چیشا ہوا خنڈہ دکھائی دے رہا تھا چینا ہوا بینچ گرا اور چند لیے تر چین

"آؤاب نکل چلیں۔ بھے یقین ہے کہ جی ہمارے بارے شل زبان نہیں کھولے گا".....، عمران نے کہا اور کرے سے باہر آ گیا۔
اس کے پیچے جوانا بھی تھا اور چند لحول بعد وہ کلب سے باہر آ گیا۔
تھے۔ جی کاؤنٹر پر موجود تھا لیکن وہ فون پر کی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا اس لئے اس نے عمران اور جوانا کی طرف توجہ بی نہی تھی۔ تھی نہی تھی۔ اس نے کمران واپس رانا ہاؤس بیٹی گیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

روس مرابط قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص ''ایکسٹو'' ..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز میں کہا گیا۔

"علی عران بول رہا ہول جناب۔ گولڈن کلب کا فرنیک چار ڈؤ طیار ہے گار کے اس کے فران کیا ہے۔ آپ اپٹی ٹیم کے فرے لگ وی کہ دہ ایئر بیرٹ سے اس چار ٹرڈ طیارے کی تفصیلات معلوم کر کے آپ کو رپورٹ ویں اور آپ ایکر کیا عمل اپنے ایجنٹ کو کہد دیں کہ دہ اس فرنیک کو قابو عمل کر کے اس سے میکرٹری مائنس شہاب الدین کے بارے عمل تمام تفصیلات معلوم کر کے آپ کو فوری رپورٹ کرئے اس سے میکرٹری اس کے اپنا تھا کہ جوانا باہر موجود ہوگا۔ اس نے یہ انداز اس لئے اپنایا تھا کہ اے بیتین تھا کہ جوانا باہر موجود ہوگا۔

" بجے ہدایات مت دیا کرد ورنہ کی روز کچرے کے ڈھر پر پنے نظر آؤ گے۔ میں پہلے می سے کام کر چکا ہوں اور ٹائیگر سے

عران نے کہااور اس طرف کو بڑھ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی اور پھر قبوری دیر بند اس کی کار کا رخ دائش منزل کی طرف تھا کیونکھ بنیک زیرو نے ٹائنگل کے آخر میں جو کچھ کہا تھا اس کا مطلب یمی تھا کہ اے عمران کے ساتھ کی بات پر ڈسکشن کی ضرورت ہے اس لئے عمران دائش منزل جا رہا تھا۔ ویسے سیکرٹری سائنس کے سلیلے میں اس کے ذہمن میں جو خدشات تھے وہ اب ایک کھانا ہے لیورے ہوتے دکھائی وے رہے تھے۔ اس کی چھٹی حس کہدرتی تھی کورٹی کھیڑی اس سیکرٹری سائنس کے ذریعے کیک رہی ہے۔

بھی میری بات ہوگئ ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ فرنیک ہی کیرئری
سائنس کے اکاؤنٹس میں بھاری رقوات بھی کراتا تھا اور سیکرئری
سائنس کلب میں نہیں آتا تھا بلہ شہر کے مضافات بھی فلاور فوم
بای ایک فیکٹری ہے جس کا مالک سیکرٹری سائنس کا حقیق بھائی
سایف الدین ہے۔ میکرٹری سائنس تمام ملاقاتیں اس فیکٹری کے
مفید آفس میں کرتا تھا اور مارٹی نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایکر بہیا ہے
ایک فوجوان جوڑا آیا ہوا ہے۔ ان کی ملاقات بھی سیکرٹری سائنس
سائنس فیکٹری میں بی کرائی گئی ہے۔ مردکا نام برائد اور مورت کا
سام جیکی ہے اور فرنیک نے آئیس کا شکا کالونی کی کوشی نہر اٹھارہ دی
برائی ہے۔ وہ دونوں وہیں رہ رہے ہیں'' .... چیف نے تفصیل سے
جواب دیتے ہوئے کہا۔

''کھرآپ نے کیا کیا ہے جناب''۔۔۔۔۔عمران نے بو جھا۔ ''میکرٹری سائنس سے تم نمٹ لو۔ باقی سے ہم نمٹ کیس گئ'۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوراس کے ساتھ ہی رابطہ خم ہوگیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھا اور کمرے سے باہرآ گیا۔ البتہ عمران کا خیال غلط تھا۔ کمرے کے باہر جوانا کی بجائے جوزف موجود تھا۔

''ٹائیگر مہیتال میں ہے ہاں۔ جوانا بتا رہا تھا'' ...... جوزف نے اہا۔ ''ہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے۔ وہ فکا گیا ہے''۔

" یہ لیج کارڈ" ..... میجر روجر نے مسراتے ہوئے کہا اور ایک ایک کارڈ ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔

یں مجر روجر۔ ہم تمبارے ساتھ جائیں گے تو سبی لیکن ہم فوری واپس تو نہیں آ سکتے۔ اس سلسلے میں اگر کسی نے بوچھا تو پھڑ'۔ رائذ نے کہا۔

"آپ بے فکر رہیں۔ یہاں ہمارے گردپ کے لوگوں کی سرداروں کی طرف ہے وہوتیں ہوتی رہتی ہیں اور ایسی دہوتیں صرف ہماری ہی نہیں تریک کی بوتی ہیں کیونکہ پوست انتہائی منافع بخش فصل ہے۔ اس فصل سے جتنا منافع ہوتا ہے اقوام متحدہ سے طنے والل معاوضہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہوتا اس لئے پوست کی



برائد اور جیکی وونول اتوام متحدہ کی مخصوص عمارت کے ایک كرے ميں بيٹھ ہوئے تھے۔ ميجر روجر ان كے لئے خصوصي كارؤ بنوانے کے لئے گیا ہوا تھا تاکہ وہ کاکاش کے علاقے میں بغیر سی رکاوٹ کے محوم سکیں۔ یہاں کافی تعداد میں گروب تھے جن کا کام ائے این مخصوص علاقول میں محومنا پھرنا اور اس بات کا پہ چانا تھا کہ ان کے علاقے میں کہیں بوست کی کاشت تو نہیں ہو رہی کونکہ یہ خاص بہاڑی علاقہ تھا اوراس بہاڑی علاقے میں بے شار الی چھوٹی بری آبادیاں تھیں جہاں تک سوائے ان علاقوں کے رہے والوں کے اور کوئی نہ بھی سکتا تھا اس لئے ان وادیوں میں خفیہ طور پر بوست کاشت کی جاتی تھی اور ای لئے اقوام متحدہ نے يهال باقاعده آفس بنايا موا تھا تاكه يبال بوست كى كاشت كا خاتمہ کیا جا سکے۔ جس طرح دنیا بھر میں نشیات کے خلاف کام ہو

قصل مجمی کاشت اور برداشت ہوتی رہتی ہے اور ساتھ ہی معاوضہ میں سے ہی وصول کر لیا جاتا ہے اور اس منافع یا معاوضہ میں سے ہی محادر کو تھی ہوتی ہیں اور ہمیں نقر رقوبات بھی کمتی رہتی ہیں۔ بیندکوارٹر اوپر بیک رپورٹ ویتا ہے کہ اقوام متحدہ کے دستے متا کی لوگوں سے دوستانہ تعلقات رکھنے پر مجبور ہیں۔ آپ دونوں سے جی اس اللے کا مردار مطان خان نے جو اس علاقے کا برا مردار ہے ہیں اس لئے مردار مطان خان نے ہو اس علاقے کا برا مردار بی مردار مطان خان کے مہمان مواجہ بی دونوں کے مبدل دور کی ہو اب وربی دونوں کے مبدل دور کی ہو کہ ہو ہو گئی ہو کئی ہو گئی ہو کئی ہو گئی ہو کئی ہو کہ چرے برے بی اختیار کھل المنے۔

"دری گذا دور خاصہ داروں کا کیا ہوگا" ..... برائڈ نے پوچھا۔
"آپ بے فکر رہیں۔ خاصہ داران جس دفت اس مخصوص
"آپ بے فکر رہیں۔ خاصہ داران جس دفت اس مخصوص
بہاڑی پر موجود تیس ہوتے جہاں سے سیکورٹی زون کا راستہ جاتا
ہے۔ آپ کو اس دفت وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ اس طرح واپسی پر
میں آپ بھی سے ٹرائسمیر پر رابطہ کریں گے تو آپ کو مخصوص دفتت
میں وہاں ہے کیک کر لیا جائے گا" ..... میجر روجر نے کہا تو برائذ
دریے تک بیٹھے شراب پیٹے رہے۔ گھر میجر روجر نے گھڑی ویکھی اور
دریے تک بیٹھے شراب پیٹے رہے۔ گھر میجر روجر نے گھڑی ویکھی اور
ائیس لے کر دہ اس کیران میں آ گیا جہاں ان کی مخصوص جیسیں
موجود تھیں۔ دو سیاہ رنگ کے تھیا بھی جیوں میں رکھ دیئے گئے اور

پھر تقریباً ایک محفظ بعد ان دونوں کو ان تھیلوں سمیت اس مخصوص پہاڑی کے قریب اتار دیا گیا جہاں سے سیکورٹی زون کو راستہ جاتا تھا اور اس وقت دہاں خاصہ داران تو کیا کوئی آ دی بھی دور نزدیک موجود نہ تھا۔ براکڈ اور جیکی مخصوص جیپ سے نیچے اترے اور انہوں نے ساہ رنگ کے تھیلے این اپنی اپٹت پر بائدھ گئے۔

'' رہنمیر فائو پر اب آپ ہے رابطہ ہوگا''۔۔۔۔ برائڈ نے میجر روجر ہے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

روت با وروق بالمراس علم المراس المرا

" إلى و آپ كا منظر جو كاكيكن راسته آپ ف بابر سه بى كولنا ب اسسه مجر روجر ف كها ...

"بال بھے معلوم ہے۔ گذبائی " سیرائذ نے کہا اور تیزی کے آگے بڑھ گیا۔ جیلی اس کے پیچھے تھی جبکہ میجر روجر کی جیپ اور اس کے بیچھے تھی جبکہ میجر روجر کی جیپ اور اس کے بیچھے تھی جبکہ گئے کر ان کی اور چند لحموں بعد ہی وہ ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹی کر ان کی افتر ہوئے تھی میں قدم رکھ چکے تھے۔ سیرٹری شہاب الدین کی فائل کے مطابق میں قدم رکھ چکے تھے۔ سیرٹری شہاب الدین کی فائل کے مطابق آئیں معلوم تھا کہ سیکورٹی زون کا راستہ کہاں ہے اور وہ کیے کھل سکتا ہے اس لئے وہ لوگ آگے برھے کے جا وہ ار وہ کیے کھل

نشیب میں اتر کر انہوں نے اسے کراس کیا اور پھر ایک پہاڑی پر چڑھے گئے جس کی اور والی چٹان کی چے کی طرح تھی اور یمی اس کی خاص نشانی تھی۔ پہاڑی خاصی دھوار گزار تھی اس لئے وہ دونوں بے مد احتیاط سے اور چڑھ رہے تھے کیونکہ اس پہاڑی کی سائیڈ میں مہری کھائیاں تھیں اور معمولی می فروگز اشت سے وہ اگر اس کھائی میں گر جاتے تو فاہر ہے ان کی ایک بڈی بھی سلامت نہ رہتی۔ بہرطال کافی دیر تک مسلسل کوشش کے بعد آخرکار وہ اپ نارگٹ اس ہے نما چٹان تک بھٹی میے۔

"میں ذرا سانس لے لوں پھر راستہ کھولنا"..... جیکی نے ہانیج ہوئے کہا۔ اس کا سرخ وسفید چرومسلس چ عالی کی وجہ سے اس وقت عنانی ہورہا تھا۔

" بہم یہال زعدہ آتن فظال پر موجود ہیں جیک ۔ دور سے اگر بہیں کی نے دکھ لیا تو سب کو بتا دیا جائے گا اس لئے بم نے فوری اعدر جاتا ہے۔ اعدر بم باہر سے زیادہ محفوظ ہوں گئے"۔ برائڈ نے کہا تو جیکی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ برائڈ نے جیس سے ایک چھوٹا سا کب نما آلہ نکالا اور اس کب کو چٹان کی ایک درز میں ڈال کراس نے آلے کا جن پریس کر دیا تو درز میں ہاکا سا دھا کہ سائی دیا اور پھر بھی تے آلے کا جن پریس کر دیا تو درز میں ہاکا سا دھا کہ سائی اور پھر بھی تے کا اشارہ کے کی طرف راستہ جا رہا تھا۔ برائڈ نے افعتا چلا گیا۔ یہاں اب نیچ کی طرف راستہ جا رہا تھا۔ برائڈ نے آلہ دائیں جیب میں ڈالا اور بیکی کو اپنے چھیجے آنے کا اشارہ کرتے

ہوئے وہ نیچے اترتے مطلے گئے۔ کافی آگے جاکر ایک چٹانی دیوار تھی۔ برائڈ نے وہی آلہ جیب سے نکالا اور اس چٹانی دیوار کی ایک ورز میں ڈال کر اس نے ایک بار چربٹن دبایا تو سرسراہث کی آواز کے ساتھ ہی چٹان دوحصول میں تقسیم ہو کر سائیڈوں میں تھتی چلی محنی۔ اس خلاء کے پیچے ایک فولادی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہ دروازہ بند تھا اور اس کے اور چھوٹا سا سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ اجا تک بلب بجھ گیا ادر اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخو و کھلا جانا گیا۔ دوسری طرف ایک جھوٹی سی راہداری تھی۔ برائد اور جیلی دونوں نے جیسے ہی دروازہ کراس کیا ان کے عقب میں گر گراہث کی آواز سنائی دی اور وہ سمجھ گئے کہ جو رائے وہ کھول کر آئے ہیں وہ ان کے عقب میں خور بخود بند ہو گئے ہیں۔ ابھی انہوں نے رابداری میں چند قدم بی اٹھائے تھے کہ سامنے موجود دروازہ کھلا اور ایک لیے قد لیکن دیلے یتلے جسم کا آدمی جس نے ما قاعدہ يونيفارم ببني مولى تقى بابرآيار

" مرا نام ارشد ب اور مجھ ڈاکٹر سلامت نے آپ کے استقبال کے لئے بھیجا ہے' ...... آنے والے نے مکراتے ہوئے کہا۔

''فینک یو'' سس برائڈ نے مسراتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس آ دی ارشد کی رہنمائی میں ایک بڑے سے کرے میں پہنچ جہال ایک ادھیر عمر آ دی موجود تھا جس نے اپنا تعارف ڈاکٹر سلامت ک كبال ب " .... برائد في يوجها-

''میرے پاس موجود ہے'' آسن ڈاکٹر سلامت نے جواب دیا۔ ''آپ نے اسے چیک کیا ہے کہ وہ کس کام آتا ہے''۔ براکڈ نے پوچھا۔

" بی ہاں۔ وہ ایکریمیا کا انتہائی جدید ترین آلہ ہے۔ اس سے لیبارٹری کے تمام هانلتی انظامات کو ایک لیح میں زیرد کیا جا سکتا ہے'' ..... ڈاکٹر سلامت نے جواب دیا۔

"سیکورٹی زون سے لیبارٹری کا رابطہ کیے ہوتا ہے" ..... برائد فی علیہ است برائد

''صرف سیلائٹ فون کے ذریع''..... ڈاکٹر سلامت نے واب دیا۔

"آپ نے انجی کہا ہے کہ آپ سپلائی چیک کر کے وہاں ہیسجتے ہیں۔ کسے مجواتے ہیں۔ کیا فون پر"..... برائذ نے قدرے طنزیہ لیج میں کہا تو ڈاکٹر سلامت کے چیرے پر یکلفت ناگواری کے تاثرات الجرآئے۔

"مسٹر برائڈ بیٹھیک ہے کہ میں نے اپنی ضروریات کی بناء پر فریک ہے اور اس وجہ سے آپ دونوں یہاں موجود ہیں ورنہ تو یہاں کمھی بھی وافعل نہیں ہوسکتی۔ لیکن اس کا بید مطلب نہیں ہے کہ آپ جمید پر طفر کریں" ...... ذاکم سلامت نے گئے ملکہا۔

نام بے کرایا۔ اس بے مصافحہ کر کے دہ ای کمرے بیں بیٹھ گئے۔ "آپ کیا بیٹا پیند کریں گئے"..... ڈاکٹر سلامت نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"جو آپ بلا دیں' ..... برائد نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر سلامت نے ارشد کو جو کمرے میں موجود تھا، جوں لانے کا کہا اور چند کحوں بعد ان متنوں کے سامنے فریش جوں کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ارشد گلاس رکھ کر واپس چلا گیا۔

''ڈاکٹر صاحب۔ آپ اس سیکورٹی زون کے انچارج میں''۔ برائد نے گفتگو کا آ فاز کرتے ہوئے کہا۔

"جی ہاں" ..... ڈاکٹر سلامت نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے

''لیکن آپ تو ڈاکٹر ہیں۔مطلب ہے سائنس دان ہیں۔ آپ کا سیکورٹی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے'' ..... برائڈ نے حیرت بھرے لیج میں کہا تو ڈاکٹر سلامت بے انتقیار مسکرا دیا۔

'' یہاں سیکورٹی کے چار آ دی ہیں جن کا انچارج ارشد ہے اور میں یہاں اس لئے موجود ہوں کہ لیبارٹری میں جو سائنسی سلائی چاہئے یا کسی مشینری کا کوئی پرزہ چاہئے تو وہ سیکورٹی والوں کو تو سمجھ نہیں آ سکا۔ میں اسے چیک کرتا ہوں اور پھر لیبارٹری میں بھجواتا ہوں''…… ڈاکٹر سلامت نے جواب دیا۔

"سيررى شهاب الدين صاحب نے جوآله يهال پنجايا ہے وه

ب رود ( ریا سے بہ سیار می بات ، "آپ کو شاید علم نمیں ہے کہ اس فون سے میں خود ڈاکٹر بشیر سے بات بی نمیں کر سکتا۔ البتہ وہ خود کچھے فون کرتا ہے اس لئے میرا اس سے رابطہ اس کی مرضی سے تو ہوسکتا ہے میری مرضی سے

بیرا ان سے رابطہ ان کی مر کی سے تو ہو سما ہے بیری سر کی سے مہیں'' ..... ڈاکٹر سلامت نے جواب دیا۔ ''آپ کا مطلب ہے کہ حارا اس لیبارٹری میں جانے کا کوئی

سکوپنیں ہے' ..... برائڈ نے کہا تو ڈاکٹر سلامت بے اختیار طنزیہ انداز میں نہس بڑا۔

''جب فرنیک ہے میری میجر روجر کے ذریعے بات ہو کی تھی تو میں نے اس ہے کھ میں نے اس ہے کھ میں جو اس نے کھ میں جو اس کے کھ نہیں چہایا تھا کیونکہ بھے معلوم ہے کہ جو لوگ بھاری رقوات وے کتے جوں وہ مایوں ہونے پر کوئی بھی رقبل ظاہر کر سکتے ہیں لیکن فرنیک نے کہا تھا کہ یہ وچتا اس کا کام نیس ہے۔ یہ وہ خور سوچش کے جنہیں وہاں بیجا جائے گا۔ میں نے صرف انہیں وہاں بیجا بائے گا۔ میں نے صرف انہیں وہاں بیجا بائے گا۔

''آ یے''..... ڈاکٹر سلامت نے اٹھتے ہوئے کہا تو برائڈ اور

''آئی ایم سوری ڈاکٹر۔ میرا برگز بیہ مطلب نہ تھا جو آپ نے سمجھا ہے۔ میں تو جیران ہو کر پوچھ رہا تھا''…… براکڈ نے فورا پیٹوہ بدلتے ہوئے انتہائی زم لیج میں کہا۔

''سپلائی یہاں لائی جاتی ہے لیکن اس کا لیبارٹری میں جنیخے کا طریقہ کار علیحدہ ہے۔ یہاں ایک بڑا سا کمرہ ہے۔ اس کمرے میں سپلائی رکھ دی جاتی ہے اور فون پر لیبارٹری انچارج ڈاکٹر بیشر کو اطلاع دے دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ تی کمرے کا اکلوتا دروازہ

عائب ہو جاتا ہے اور کچر یہ کمرہ خود بخود کسی لفٹ کی طرح نیج زمین پر اتر جاتا ہے۔ کچر جب یہ کمرہ دالیں اوپر آتا ہے اور اس میں وروازہ فمودار ہوتا ہے تو یہ کمرہ خالی ہوتا ہے'' ...... ڈاکٹر سلامت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اور یہ ساری کارروائی لیبارٹری سے کی جاتی ہے' ..... برائڈ

" فی ہاں' ''''' ڈاکٹر سلامت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " کتنے وقفے کے بعد یہ سپلائی جاتی ہے' '''' برائڈ نے پوچھا۔ " ہر دو ماہ بعد۔ اور سابقہ سپلائی ابھی دس روز پہلے گئی ہے اس لئے اب آئندہ سپلائی ایک ماہ اور بیس دن بعد جائے گئ'۔ ڈاکٹر سلامت نے جواب دیا۔

''آپ بھی خوداس لیبارٹری میں گئے ہیں''..... برائڈنے پوچھا۔ ''جی نہیں'' ..... ڈاکٹر سلامت نے مخضر سا جواب دیا۔ ہو کر کہا تو جیکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''مزید کیا ہاتیں کرنی ہیں تم نے''۔۔۔۔۔ ڈاکٹر سلامت نے چونک کرکھا۔

''بہت ی باتیں کرنی ہیں'' ..... برائد نے مسکراتے ہوئے کہا تو ذاکٹر سلامت نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

ری کے ایک میں رہائیہ "کتی رقم ل ہے تم نے فرنیک سے" اچا یک برائڈ نے

" "مرے حصے میں تو بہت کم رقم آئی ہے۔ ان چار سیکورٹی والوں کو بھی تو راضی کرنا تھا ورند بی حکومت کو اطلاع دے دیتے"۔ ڈاکٹر سلامت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' یہ ڈیل ایس آلد کہاں ہے۔ کیا پیمیں ای کرے میں ہے''۔ براکڈ نے بوجھا۔

'' ہاں'' ..... ڈاکٹر سلامت نے جواب دیا۔

" تم مائنس وان ہواس لئے انہیں جوڈ کر آلد تیار کرو"۔ برائد انے نے کہا۔ جیکی دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر جب ان کی داہبی ای کمرے میں ہوئی تو برائڈ کا چیرہ سپاٹ تھا جیکہ جیکی کے چیرے بہ مالوی کے تا ٹرات نماماں تھے۔

۔ ''بیاتو واقعی نا قائل تغیر انداز ہے۔ نجانے کس کے ذہن کی ہے۔ اختراع ہے''۔۔۔۔۔ برائڈ نے کہا۔

"معلوم نہیں" ..... ڈاکٹر سلامت نے کری پر بیٹے ہوئے کہ لیکن برائڈ اس کا چرہ دکھ کر بے افتیار چونک پڑا۔ ڈاکٹر سلامت کے چرے پر ایسے تاثرات تھے جے برائڈ کے اس فقرے نے اس کی آنا کو تسکین پہنچائی ہو۔

''سیورٹی کے افراد کہاں رہتے ہیں'' ..... برائڈ نے چند کھے خاموش رہنے کے بعد یوچھا۔

''سامنے والے کمرے میں'' ..... ڈاکٹر سلامت نے کہا۔ دور پر میں جب کر کر نبو

''ان کا بظاہر تو کوئی کام نیس ہے۔ پھر وہ کیا کرتے رہتے ہیں''۔ پڑنے کہا۔

"بس بینے کارڈ کھیلتے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں"۔ ڈاکٹر سلامت نے مند بناتے ہوئے کہا۔

''جینی۔تم جا کرسیکورٹی والوں سے گپ شپ کرو۔ میں ڈاکٹر سلامت سے چند مزید باتیں کر لوں۔ پھرشاید ہمیں بے نمل و مرام واپس جانا پڑے لیکن واپس جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ معاملات کو آخری صد تک مجھ لوں''…… برائڈ نے جیکی سے مخاطب

دیا تھا جس پر اے ممل کرنے کے بارے میں تفصیلی ہدایات تھیں ورنہ بیاس قدر جدید آلہ ہے کہ میں ثاید اے بوری طرح سمجھ بی نہ یاتا'' ..... ڈاکٹر سلامت نے کہا تو برائڈ نے جیب سے ایک چیک بک نکال لی۔ اس میں سے ایک چیک علیحدہ کیا اور چراس یر ڈاکٹر سلامت کا نام اور دس بزار ڈالر لکھ کر اس نے دستخط کے اور چک اس نے ڈاکٹر سلامت کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر سلامت نے بغور چیک کو دیکھا اور پھر اطمینان بھرے انداز میں اے تہہ کر کے جيب مين والا اور مجر يرون ير ليف موس كاغذ عليحده كرف لكا-اس کے بعد وہ مسلسل ایک مھنے تک کام کرتا رہا۔ یہ آلداس انداز میں علیحدہ کیا گیا تھا کہ اس کے برزے ایک دوسرے پر اس انداز میں جڑھ جاتے تھے جیسے انہیں بنایا می علیمدہ کر کے اور جوڑنے کے لئے گیا ہو۔ تھوڑی در بعد وہ آلہ ممل ہو چکا تھا۔

"أب أس كا تجربه كرنا ب" ..... برائذ في كبا-"كبال" ..... ذاكر سلامت في جونك كركبا-

'' یہاں بھی تو سائنسی حفاظتی انظامات میں جن سے گزر کر ہم یہاں پنچ میں۔ آئیس چیک کیا جا سکتا ہے'' ۔۔۔۔۔ برائلا نے جواب ویا تو وَاکْرُ سلامت نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا اور جیکی اندر داخل ہوئی۔ ''کہا ہوا'' ۔۔۔۔۔ برائلا نے چونک کر بوچھا۔

کیا ہوا ..... برا مد سے چونگ کر بو چھا۔ ''سچھے نہیں یسکورٹی زریرہ ہو گئ ہے''..... جیکی نے جواب دیا۔ ''سوری۔ میری بید ڈیوٹی نہیں ہے۔ بید کام تہمیں خود کرنا ہوگا''۔ ڈاکٹر سلامت نے کہا۔ دو تعمد سے سرور ہے ۔ یا جا'' رسو نامسی ہے۔

و و تهمیس اس کا با قاعدہ معاوضہ ملے گا'' ..... براکڈ نے مسراتے ہوئے کہا۔

''کون دے گا'۔۔۔۔۔ ڈاکٹر سلامت نے چونک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں چیک ی آ گئی تھی۔

''عمل دول گا۔ میرے پاس گارینفڈ چیک ہیں'' ..... براکڈ نے ہا۔

''کتنا معاوف''..... ڈاکٹر سلامت نے پوچھا۔ اس کے لیج میں بے بناہ اشتیاق تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چک ابھر آئی تھی۔ ''ایک ہزار ڈال''.... برائڈ نے کہا۔

''اوہ نہیں مسٹر برائذ۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کی صورت اسے ممل نہیں کر عظتے اور اس کے بغیر تبہارا مثن کی صورت بھی ممل منہیں ہو سکتا اس لئے آخری بات من لو۔ میں دس بزار ڈالر لول گا اور لبن' ...... ڈاکٹر سلامت نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے فیصلہ کن لمجھ میں کہا۔

"فیک ہے۔ لیکن بیشرط لگا کر کہتم اے درست طور پر تمل کرو گئے "..... براکڈ نے کہا۔

''اں بات کی فکر مت کرو۔ میں اسے چنگی بجاتے ہی تھمل کر لوں گا کیونکہ سیکرٹری شہاب الدین صاحب نے مجھے وہ کاغذ دے جھکے ہے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔

"مم\_مم\_ مجھے مت مارؤ'..... ڈاکٹر سلامت ایک تی تھپٹر کھا کرخوفز دہ ہوگیا تھا۔

زده موگیا تھا۔ تیکن میں اس میں میل جلز کی ترماز

''جیکی۔ اے کولی مار دو۔ اب کوئی چلنے کی آ داز سننے والا کوئی نہیں ہے'' ..... برائد نے کہا۔

''م\_مم\_مس چلنا ہوں۔ میں چلنا ہوں۔ جھے مت مارو۔ تم چیے کہو گے میں ویسے ہی کروں گا''..... ڈاکٹر سلامت نے ادر زیادہ خوفزوہ ہوتے ہوئے کہا۔

" وچلو باہر" ، برائٹر نے کہا۔ جیکی نے اپنی جیکٹ کی جیب مشین پھل تھال لیا تھا اور ڈاکٹر سلامت انتخائی سہی ہوئی نظروں سے انہیں ویکت ہوا باہر آ عمیا اور جب جیکی اسے مین سکورٹی ہال میں لے گئی تو وہال فرش پر پڑے ہوئے چاروں سکورٹی گارؤزکی لاشیں ویکھ کر ڈاکٹر سلامت بری طرح کا پہنے لگ

''یہ۔ یہ تو واقعی ہلاک ہو گئے ہیں۔ گر۔ گر کیے''۔۔۔۔ ڈاکٹر سلامت نے کانیتے ہوئے لیج میں کہا۔

"میں ان سے لگاوٹ بحری بائیں کرتی رہی۔ پہلے پہل تو سے
فطری طور پر بے حد چوکنا رہے لیکن آ ہت، آ ہت، سے مطمئن ہوتے
چلے گئے اور بجر میں نے خود سانس ردک کر بیبال بے ہوش کر
دینے والی گیس فائر کر دی تو ہے ہوش ہوگئے۔ جب گیس کے

"جو کام بیآلد لیارفری میں کرے گا وی کام یہاں جیکی نے کر ویا ہے۔ تہارے سیکورٹی کے جاروں افراد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اب ہارے علاوہ یہال صرف تم زعرہ ہو" ..... برائد نے کہا

تو ڈاکٹر سلامت بے افتیار انجیل پڑا۔

"دریہ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ وہ تو انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں۔
وہ ایک عورت سے کیے شکست کھا سکتے ہیں اور پھر فائرنگ کی
آوازیں بھی سائی نہیں ویں اور نہ ہی کوئی شور ہوا ہے' ،..... ڈاکٹر
سلامت نے ایسے لیج میں کہا جیسے اسے برائڈ کی بات پر یعین نہ
آریا ہواور وہ یہ مجھر رہا ہوکہ برائڈ اس سے غداق کر رہا ہے۔

''آؤ میرے ساتھ۔ میں شہیں جیکی کا کارنامہ دکھاتا ہوں اور ساتھ ہی آلے کا تجربہ بھی کر لیا جائے گا''…… برائڈ نے کہا۔

''تم دونوں باہر جاؤ۔ اب بہت ہو چکا''…… ذاکر سلامت نے لیکنت بدلتے ہوے گئا' دوسرے لیے وہ چیختا ہوا لیکنت بدلتے ہو لیکنت بدلتے ہوئے لیج میں کہا لیکن دوسرے لیے وہ چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ برائڈ کا بازو بکل کی می تیزی سے مھوما تھا اور ڈاکٹر سلامت چہرے ہر زور دارتھیٹر کھا کر چیختا ہوا سائیڈ پر جا

"چلو ورنہ" ..... برائڈ نے جمک کر اے بازو سے پکڑ کر ایک

سر ہلاتے ہوئے جیکی کے ہاتھ سے ری کا بنڈل لیا اور پھر اسے کھول کر اس نے جیکی کی مدد سے ڈاکٹر سلامت کو کری کے ساتھ ماندھ دیا۔۔۔

"تم اس سے کیا بوچھنا جاہتے ہو".....جیک نے کہا۔

''سی سائنس دان ہے اور بیال طویل عرصے سے کام کر رہا ہے اس کے لائد کی طرح نیچ جانے اس کے لائد کی طرح نیچ جانے اور اوپر آنے کے میکنوم کے بارے میں معلوم ہوگا اور جب تک اس میکنوم کا علم نہیں ہوگا ہم کمی صورت بھی لیبارٹری میں داخل نہیں ہو گئے۔

ں درک درخمہیں کیسے یقین ہے کہ یہ اس بارے میں جانتا ہو گا'۔ جبکی کیا

''یہ انسانی نفیات ہے اور یہ پھی بہرعال انسان ہے۔ انسان اپنے جسس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس کے خیال کے مطابق اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہو'' ..... برائڈ نے کہا اور اس کے ساتھ تی اس نے نیک ہاتھ سے ڈاکٹر سلامت کے سرکے بال پڑ کر اس کا سراو نچا کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے چہرے پڑ تھی مار نے شروع کر دیئے۔ تیمرے یا چو تتے تھیٹر بار نے شروع کر دیئے۔ تیمرے یا چو تتے تھیٹر پڑ ڈاکٹر سلامت چیخ ہوا ہوش میں آ گیا تو برائڈ چیچے ہٹا اور پھر اس نے جیب سے مشین پھل نکال لیا۔ ای لیے ڈاکٹر سلامت بوری طرح ہوش میں آ گیا ادر ہوش میں آتے ہی اس نے داکٹر سلامت بوری طرح ہوش میں آگیا ادر ہوش میں آتے ہی اس نے

ا شات ختم ہو گئے تو میں نے ان کی گرونیں تو اُکر انہیں ہلاک کر ا ویا کیونکہ برائڈ نے جہاں کوڈ میں انہیں ہلاک کرنے کا کہا تھا دہاں یہ اشارہ بھی کیا گیا تھا کہ فائرنگ ند کی جائے''…… جیکی نے فخریہ لیجے میں کہا۔

"ش بہ آلد پہلے اس سے کھل کرا لینا چاہتا تھا۔ یہ تو اب معلوم ہوا ہے کہ یہ فیلڈ کا آ دی نیس ہے ورنہ ہوسکتا تھا کہ یہ ڈاکڑ بھی تربیت یافتہ ہوتا اس لئے میں نے تہیں ایسا کہا تھا"..... برائد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' یہاں کوئی ری خلاش کرو' ۔۔۔۔۔ براکٹ نے کہا تو جیکی سر ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی جبکہ براکٹ نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر سلامت کو اٹھا کر ایک کری پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد جیکی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں باریک ری کا ایک بنڈل موجود تھا۔

'' بیسٹور میں پڑا تھا'' ..... جیکی نے کہا تو برائڈ نے اثبات میں

لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لکین ظاہر ہے رک سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کررہ گیا۔

"بید بیتم نے بچھے کیول باندھا ہے۔ میں نے تو تہارے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا ہے۔ بچھے مت مارو"..... ذاکر سلامت نے تقریماً رو دینے والے کیچ میں کہا۔

''ڈاکٹر سلامت۔ ہمیں سائنس سکرٹری شہاب الدین نے بتایا تھا کہتم اس سلائی روم کے بطور افٹ نیچے جانے اور اوپر آنے کا میکٹرم جانتے ہو'' ..... برائڈ نے سرد لیج میں کہا۔

را بیس منیں ۔ بین فلط ب۔ میں نہیں جانا۔ مجھے کیے معلوم ہو کتا ہے ' ..... وَاکثر سلامت نے کہا تو برائد اس کے لیج سے تن سمجھ کیا کہ وہ جموت بول رہا ہے۔

''سیکرٹری سائنس جیسا بڑا عہدیدار جموث نہیں بول سکتا اور بقول اس کے تم نے خود اسے بتایا تھا''…… برائڈ نے انتہائی سرو لیج میں کہا۔

. " میں فہیں جانا۔ میں کچ کہدرہا ہوں کہ میں واقعی فہیں جانتا"۔ ڈاکٹر سلامت نے کہا۔

'' فیک ہے۔ پھرتم ہمارے لئے بے کار ہو۔ میں پانچ تک گوں گا۔ اگرتم نے اس دوران بتا دیا تو تم زندہ رہ جاؤ کے درنہ پانچ تک گنتی پوری ہوتے ہی میں ٹریگر دبا دوں گا اور پھر نہتم رہو کے اور نہ بی تحتمیں بیا لیبارٹری کوئی فائدہ دے سکے گا۔ ہاں۔ اگر

تم بنا وو تو میرا وعدہ کر تمین زندہ بھی رکھا جائے گا اور بھاری دولت و بے راکھ جائے گا اور بھاری دولت و بے راکھ نے دولت و بے راکھ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پھل کی نال ڈاکٹر سلامت کی کینی سے لگا دی تو ڈاکٹر سلامت کا پوراجیم اس طرح کا بھنے لگا بھیے اسے اسے لرزے کا بخار چڑھ آیا ہو جبکہ برائڈ اس دوران رک رک کرمنی سکتے میں مصروف تھا۔

ر بی سے بین سرون سا۔ ''رک جاؤ۔ میں بتاتا ہوں۔ رک جاؤ۔ بتاتا ہوں میں۔ مجھے مت بارڈ'''…. ڈاکٹر سلامت نے یکھنت دھینے ہوئے کہا۔

''بولتے جاؤ۔ رکونہیں ورنہ کنتی پوری ہو جائے گی''۔۔۔۔ براکٹر نے کہا تو ڈاکٹر سلامت نے اس طرح بولنا شروع کر ویا جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے۔

"ناٹران سے کہنا تھا کہ وہ اسے چیک کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ فرنیک وہاں سے دوبارہ چارٹرڈ طیارہ کرا کر ایکریمیا گیا ہو' ۔عمران نے کہا۔

''میں نے الیا تی کیا فعا لیکن نافران نے ابھی ابھی رپورٹ دی ہے کہ اس نے ممل چیکنگ کر کی ہے۔ وہاں سے اس دوران کوئی چارفرڈ طیارہ ایکر پمیا یا کسی اور ملک نہیں گیا''..... بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''بونہد اس کا مطلب ہے کہ اب سب کچھ سکرٹری سائنس بتائے گا''۔۔۔۔عمران نے کہا اور رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔

" فی اے ٹوسکرٹری خارجہ ' ..... دوسری طرف سے سرسلطان کے بی اے کی آ واز سائی دی۔

''علی عمران بول رہا ہوں۔ سرسلطان سے بات کراو'' .....عمران نے انجائی سرد لیج میں کہا۔

''یں سر'' ..... ووسری طرف ہے مؤویانہ کیج میں کہا گیا۔ ''سلطان بول رہا ہوں'' ..... چند کموں بعد سرسلطان کی آواز

ستان وی۔ سنائی وی۔

''سرسلطان۔ آپ فوری طور پر سکرٹری سائنس شہاب الدین کو اس کے آفس میں یا جہاں بھی وہ ہو پابند کریں اور آپ نے میرے ساتھ اس کے پاس جانا ہے''۔۔۔۔۔عمران نے انتہائی شجیدہ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احرّ اماً اٹھ کھڑا ہوا۔

"بیفو" ..... ری سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کری بر بیٹھ میا۔

''فرنیک ہاتھ سے نکل گیا ہے عمران صاحب''..... بلیک زیرہ نے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔

"كيا مطلب" ..... عران في جرت بعرب لهج من كها-

"میرا خیال تھا کہ فرنیک چارٹرڈ طیارے پر ایکر یمیا گیا ہوگا اور ہم اسے آسانی سے کور کر لیس کے لیکن فرنیک ایکر یمیا کی بجائے کافرستان گیا ہے اور جب ہمیں معلوم ہوا اور ہم نے چیکنگ کی تو چہ چلا کہ اسے کافرستان پہنچے ہوئے بھی کئی گھنے گزر چکے ہیں"۔ بلیک زیرد نے کہا۔

کیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ''تم بے حد سجیدہ ہو رہے ہو۔ خیریت'' ۔۔۔۔۔ سرسلطان نے کہا۔

"معالمات بے صد تجیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور مید وہی معالمات بیں جن کے لئے میں نے آپ کو شہاب الدین کے اکاؤنٹس چیک کرانے کے لئے کہا تھا۔ ای چکر میں ٹائیگر شدید زخی ہو کر مہتال پنچ چکا ہے" .....عران نے ای طرح سنجیدہ کہے میں کہا۔

''کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ کیا نائیگر کو تیکرٹری سائنس نے زخی کرایا ہے'' ۔۔۔۔۔ سرسلطان نے چونک کر یوچھا۔

"ای کی وجہ سے الیا ہوا۔ بہرطال میطویل کہانی ہے۔ یس نے جو کہا ہے آپ اس کا بندوست کریں ".....عران نے کہا۔ "تم کہاں سے کال کر رہے ہو"..... دومری طرف سے

م ہمال سے قال کر رہے ہو ..... دوسری طرف ہے۔ سرسلطان نے پوچھا۔

'' دانش منزل ہے''۔۔۔۔عمران نے جواب دیا۔

''میں ابھی فون کرتا ہول یہاں تہمیں'' ..... سرسلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہوگیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ پھر اچا تک وہ اس طرح چوتک پڑا چیسے کوئی اہم بات اس کے ذہن میں آئی ہو۔

''کیا ہوا عمران صاحب''..... بلیک زیونے چونک کر یو چھا۔ ''میرے ذہن کو نجانے کیا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ٹائیگر نے مجھے بتایا تھا کہ سیکرٹری سائنس کی کانفرنس میں شرکت

کے لئے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں جس پر میں نے اسے فرنیک کو افوا کر کے لئے آنے کا کہا تھا اور اب میں نے مرسلطان کو کو کال کر دی ہے۔ جب بیکرٹری سائنس یبال موجود ہی نہیں ہے تو چر سلطان کیا کریں گئے'''۔۔۔۔عران نے کہا۔

'' سر ملطان فوری طور پر اسے واپس بھی تو بلا سکتے ہیں''۔ بلیک زیرو نے کہا۔

''اچھا دیکھو کیا رزنٹ رہتا ہے''۔۔۔۔۔ عمران نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی تھٹی نج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"ايكسنو" .....عمران نے مخصوص لہج میں كہا-

''سلطان بول رہا ہوں۔عمران یبال ہوگا''…… دوسری طرف سے سرسلطان کی آواز شائی دی۔

وولیں سر۔ کیا رزائ رہا'' ....عمران نے کہا۔

''سیرٹری شہاب الدین صاحب تو ایک اہم سرکاری کانفرنس میں شرکت کے لئے یورپ کئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی تقریباً ایک ہفتے بعد ہوگی'' ..... سرسلطان نے کہا۔

'' کیا آپ فوری طور پر ان کی واپسی کا بندوبت نہیں کر سکتے۔ وہ اسلیے تو نہیں گئے ہوں گے۔ اس کانفرنس میں ان کی جگه ان کا کوئی اسٹنٹ بھی لے سکتا ہے'' .....عران نے کہا۔ ''دوونہیں۔ ایسامکن نہیں ہے۔ جب ایسی کانفرنسیں ہوتی ہیں تو کہااور رسیور افغا کر اس نے تیزی سے نمبر پیس کرنے شروع کر دیئے۔

''جولیا بول رہی ہول''..... رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز عائی دی۔

> ''ایکسو'' .....عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔ ''لیں سرے تھ'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

دم کی کو ایئر پورٹ بھیج کر گزشتہ دی بارہ ونوں کا ریکارڈ چیک کراؤ کہ ایکر بمیا ہے ایک آ دی برائڈ اورایک عورت جیکی نام کی یہاں کب چنچ بیں اور چر ایئر پورٹ ہے ان کے کاغذات اور تصویریں حاصل کر کے ٹیم کو کہہ دو کہ وہ ان کی علاش کرے۔ ان کی تصویروں کی ایک کالی وائش منزل بھی بجوا دو''……عمران نے مخصوص کیچ بیس کہا۔

"لی سر۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کیس شروع ہو گیا ہے"۔ جولیانے قدرے سرت بحرے لیج ٹس کہا۔

''ہاں۔ اس لئے فی الحال تم تغزج پر جانے کا خیال ترک کر دؤ''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''سر۔ وہ تو ہم فارغ ہونے کی بوریت کی وجہ سے ایبا سوئ رہے تھے۔ اب کیس شروع ہو گیا ہے تو پھر کیسی تقری'' ..... جولیا نے کہا تو عمران نے مزید کچھ کیے بغیر رسیور رکھ دیا۔

"وہ سرخ جلد والی ڈائری دو۔ شاید ایکر یمیا سے ان کے بارے

اس کا ایجنڈا کافی عرصہ پہلے طے ہو جاتا ہے ادر با قاعدہ حکومت کی طرف ہے اس وفد کو ضروری بریفنگ دی جاتی ہے تاکہ دہ ملک کے سیح تر مفاد بیس کام کر سکتے۔ اس کا اسٹنٹ ایا نہیں کر سکتا تھا اور پھر دہاں کئی ملکوں کے سیرٹری موجود ہوں گے۔ ایس صورت میں شہاب الدین کا کوئی اسٹنٹ تو ان کی جگد لے بی نہیں سکتا''۔ میں سلطان نے جواب دیے ہوئے کہا۔

"دلکین اگر یہاں ملک کو برا نقصان اٹھانا پڑ گیا تو پھڑ"۔عمران نے کہا۔

'' کیما نقصان۔ تم تو کہ رہے تھے کہ اسلحہ کی اسکانگ کا کوئی مسئلہ ہے۔ اگر اس میں شہاب الدین طوث بھی ہوگا تو اس سے فوری طور پر ملک کو کیا نقصان بڑھی ملکا ہے'' ،.... سرسلطان نے کہا۔ '' ہاں۔ بظاہر تو الیا ہی ہے لیکن جس انداز میں ٹائیگر پر قاطانہ حملہ کیا گیا ہے اس سے طاہر ہوتا ہے کہ معاملات اسٹ سادہ نہیں ہیں۔ بہرحال او کے۔ اب مزید کیا کیا جا سکتا ہے'' ،.... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔

" ٹائیگر نے بتایا ہے کہ ایک ایکریمین جوڑے کے ساتھ بھی فرنیک نے میں اور سیرٹری سائنس نے بھی۔ اس بارے میں مزید کیے معلوم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹائیگر کو سوائے ان کے ناموں کے اور کچھ معلوم نہیں ہے " است. بلیک زیرو نے کہا۔
"ایٹر پورٹ ریکارڈ ہے تی معلوم ہو سکے گا" ..... عمان نے "

'' بجھے مس ورلڈ کہہ کر دراصل میرا غماق اڈا رہے ہوعلی عمران'۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

''ہمارے باں ایک بڑامشہور رومانی جوڑا تھا مجنوں اور کیلی جیسے رومیو جیولیٹ ہوتے تھے۔ بہرحال کیلی بے جاری عام لوگوں کی نظر میں شاید خوبصورت نه مولیکن مجنوں اس بر جان ویتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے بوچھا کہ وہ کیوں کیلی کو پند کرتا ہے تو اس نے جواب دیا کہتم لیل کو میری نظروں سے دیکھو۔ تب تہیں معلوم ہوگا کہ حسن کیا ہوتا ہے اس لئے لیڈی راسم تم میری نظروں سے اين آپ كو ديكھوتو دراصل تهبيل مس ورلد كمنا تمبارے حن كى توہین ہے۔ تہارے حن کے سامنے بے عاری مس ورلذ کیا حیثیت رکھتی ہے لیکن چونکہ حسن میں آخری انٹر بیعنل ڈگری یمی ہے اس لئے مجبوری ہے' ..... عمران کی زبان رواں ہو گئی تو دوسری طرف سے ایک بار پھر لیڈی راہم کے جننے کی آواز سائی دی۔

"تم واقع عورتوں کو پاگل کرنے کا فن جانے ہو۔ ببرحال بھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں۔ تم بولو۔ کیے فون کیا ہے استے طویل عرصے بعد"....لیدی رائم نے کہا۔

''آیک جوڑا مجنوں اور کیلی کا ایکر یمیا سے پاکیشیا آیا ہے۔ مرد کا نام برائڈ اور عورت کا نام جیلی ہے۔ ہوسکتا ہے ان کا تعلق اسلحہ سنگل کرنے والی کسی تنظیم سے ہولیکن انہوں نے بہاں پاکیشیا کے سیکرٹری سائنس سے انتہائی خفیہ ملاقات کی ہے اس لئے یہ بات یں کچھ معلوم ہو جائے'' .....عمران نے کہا۔ ''صرف ناموں کی وجہ سے کیا معلوم ہو گا عمران صاحب۔ برائد اور جیلی تو عام سے نام ہیں'' ..... بلیک زیرو نے میز کی وراز کھول کر اس میں سے ایک مخینم ڈائری ڈکالتے ہوئے کہا۔

"اسلح اسمگلگ کرنے والی کمی تنظیم کے بی رکن ہوں گے بید لوگ" ..... عمران نے والی کمی تنظیم کے بی رکن ہوں گے بید اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے وائری کھولی اور اس کے صفح بیلانے شروع کر دیے۔ چر ایک صفح پر اس کی نظریں رک کئیں تواس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے غیر پر اس کی نظریں دک کئیں تواس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے غیر پر اس کرنے شروع کر دیے۔

''مارجونا کلب''..... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی ں۔

''لیڈی رائم سے بات کراؤ۔ میں پاکیٹیا سے علی عمران بول رہا ہوں''۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"باکیشیا ہے۔ ہولڈ کریں' ..... دوسری طرف سے جو تک کر کہا گیا۔

'میلو'' ...... چند کھوں بعد ایک مترنم ی آواز سنائی دی۔ ''علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس ی (آکس ) پاکیٹیا ہے مس ورلڈ کی خدمت میں سلام چیش کرتا ہے'' .....عمران نے لیج کو رومانی بناتے ہوئے کہاتو دوسری طرف سے بے افتیار ہننے کی آواز سنائی دی۔ آواز واقعی بے حدمترنم تھی۔ سامنے کہلی ہار رابطہ کیا ہے۔ اس کی دج''…… بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے افتیار بنس بڑا۔

" پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام رابطے تمہارے سامنے ہوں یا دوسرے الفاظ میں نوجوانوں کے رابطے بزرگوں کے علم میں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ معلومات حاصل کرنے کے لئے انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ ایکر پمیا جیسے بے حد وسیع و عریض ملک میں صرف ناموں کی مدد سے اصل افراد تک پنجینا تقریبا ناممکن ہے لیکن لیڈی راسم کا تعلق بیک وقت اسلحہ سمگل كرنے والى تظيمول كے ساتھ ساتھ الي ايجنسيول سے بھى ب جن کا دائرہ کار سائنسی لیبارٹریاں یا سائنسی فارمولے ہوتے ہیں کیونکہ لیڈی راسم خود الی تنظیم کی طویل عرصے تک رکن بھی رہی ہے اور اس کا مرحوم خاوند اسلح سمگل کرنے والی ایک بہت بڑی منظیم کا چف رہا ہے۔ یہاں وونوں باتیں بیک وقت موجود ہیں۔سیرٹری سائنس سے تعلقات اور اسلح ممكل كرنے كى بات۔ اس كے ميں نے لیڈی راسم کا انتخاب کیا ہے۔ اس طرح ہر بار سوچ سمجھ کر انتخاب کیا جاتا ہے' ....عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

ا محاب میا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ مران کے وصاحت سرے ہوئے ہا۔ ''آپ واقع بے حد گہرائی میں سوچتے ہیں۔ کم از کم میں تو اتن گہرائی میں نہیں سوچ سکتا''۔۔۔۔ بلیک زرو نے مشراتے ہوئے کہا۔ ''موتی گہرائیوں میں ہی مطع ہیں۔ اوپر سطح پر تو کچھوے اور خالی سییاں ہی ملتی ہیں''۔۔۔۔۔عمران نے مشراتے ہوئے جواب دیا تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسلح سمگل کرنے والوں کا وزارت سائنس کے سیرٹری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے'' .....عمران نے کہا۔

''ان کے حلینے یا دوسری کوئی تفصیلات۔ یہ دونوں نام تو بے صد عام سے میں یہال''۔۔۔۔لیڈی رائم نے کہا۔

دونبیس - فوری طور پر اس سے زیادہ معلوم نیس ہو سکا''۔عمران

ے ب۔ ''تم تم نمبر پر ہو۔ میں دو گھنٹے بعد تہیں فون کروں گی''۔ لیڈی راہم نے کہا۔

''میں حمبیں خود فون کر لول کا لیکن تم نے دو گھنٹوں کا وقت کیوں لیا ہے۔ کیا تہارے ذہن میں ان کے بارے میں کوئی خاکہ آ عمیا ہے''۔۔۔۔عمران نے اشتیاق بحرے کیجے میں کہا۔

"ال - ایک جوزا ایبا ہے جو واقعی بقول تہمارے مجنوں کملیٰ بیں کین مجھے معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا وہ پاکیشیا گئے ہیں یا جیں'' .....لیڈی راسم نے کہا۔

''اوک۔ اپنے بینک کا اکاؤنٹ نمبر بھی تکھوا دینا تاکہ مس ورلڈ کے حسن کو معمولی ساخراج تحسین بھی چیش کیا جا سکن' .....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے مترخم آواز میں جنتے ہوئے رسیور رکھ دیا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

"آپ ہر بار معلومات حاصل کرنے کے لئے نی پارٹی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب یہ لیڈی رائم سے آپ نے میرے

مخصوص خلاء میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے جو خود بخود بیلٹ سٹم کے تحت یہاں میزک سب سے کچل دراز میں پہنچ جائے گ- چنانچہ جب سیٹی کی آ وازختم ہو گئی تو بلیک زیرو نے دراز کھولی اوراس میں موجود ایک لفافہ نکال کر اس نے عمران کے سامنے رکھ دیا۔عمران نے لفافہ کھولا اور اس میں موجود کاغذات باہر نکال کر اس نے انہیں غور ہے و کھنا شروع کر دیا۔ یہ کاغذات ایکریمین نژاد جوڑے برائد اور جیلی کے تھے جو ساحت کی غرض سے یا کیشیا آئے تھے۔ عران نے کاغذات میں موجود ایکریمیا میں ان کے ایڈرلیس چیک کئے اور پھر کاغذات بر موجود ان دونوں کی تصویروں کو چند کمھے غور ہے دیکھنے کے بعد اس نے کاغذات واپس لفافے میں ڈالے اور لفافہ اس نے بلیک زیرو کی طرف برحا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر برلیں کرنے شروع کر دیے۔ "اكوائرى بليز"..... رابط قائم موت عى ايك نسواني آواز سائي

" فرانز ہاؤی بوشن روڈ کا نمبر دیں' ..... غمران نے بھی ایکر پین لیج میں بات کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر ٹمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔
" فرانز ہاؤیں' .... دابط قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز

دى۔ لہجہ ايمريمين تھا۔

سنائی دی۔

بلیک زیرد اس بار بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تقریباً آیک سمنے بعد قون کی تھنٹی نج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھاکر رسیور اٹھا لیا۔ ''ایکسٹو''……عمران نے ایکسٹو کے خصوص لیج میں کہا۔ ''جولیا بول رہی ہول''…… دوسری طرف سے جولیا کی مؤدبانہ

آواز سائی دی۔

"لیس کیا رپورٹ ہے ".....عران نے مخصوص کیج میں کہا۔
"ایر پورٹ سے برائد اور جیکی کے کاغذات حاصل کر گئے
ہیں جن میں ان کی تصویریں بھی شامل ہیں اور فیم اب انہیں
طاش کر رہی ہے۔ کاغذات کی نقول آپ کو مجموائی جا رہی ہیں"۔
جولیا نے جواب وہے ہوئے کہا۔

"آئیس طاش کرنے کے لئے گولڈن کلب کے ایسے لوگوں سے رابطہ کیا جائے جو اس کلب کے مالک اور جزل میٹجر فرنیک کے زیادہ قریب تھے۔ فرنیک خود تو ایکر یمیا فرار ہوگیا ہے جبکہ اس کے وو اسٹنٹ مارٹی اور سارجر دونوں ہلاک ہو چکے جیں لیکن اس کے باوجود وہاں ایسے لوگ ہوں گے جو یہ بتا کیس کہ فرنیک نے ان دونوں کو کہاں تھمرایا تھا".....عمران نے مخصوص کیجے عیں ہدایات دونوں کو کہا۔

''لیں سر''۔۔۔۔۔ دوسری طرف ہے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ تعودی دیر بعد آ پریشن روم میں تیز سیٹی نئح آخی تو عمران اور بلیک زیرو دونوں مجھ گئے کہ دانش منزل کے گیٹ کے قریب موجود ادا نے سامنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک پر نظر ڈانی اور مچر رسیور افھا کر اس نے لیڈی راسم کو کال کرنا شروع کر دیا۔

" کچھ معلوم ہوا ہے لیڈی راسم' ..... رابطہ ہوتے بی عمران نے

وحھا۔

"دبنیں عمران۔ جو جو المرے خیال میں تھا اس مرد کا نام برائد ضرور ہے لیکن اس کی بیوی کا نام بارلین ہے اور یہ جوڑا جوئی ایکر کیا میں موجود ہے۔ ان کا تعلق اسلی سمگل کرنے والی ایک تنظیم سے ہے لیکن اس تنظیم کا کوئی تعلق پاکیشیا ہے نہیں ہے اور اس نے پاکیشیا تو کیا ایشیا میں بھی بھی کام نہیں کیا" ...... لیڈی رائم نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

"میرے پاس اس جوڑے کے کا غذات کی نقول پیٹی ہیں جن پر ان کی تصویر میں بھی موجود ہیں۔ میں تمہیں تفسیل سے ان کے صلیئے بتا تا ہوں'''''کمالن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے باری باری دونوں کے ملیئے تفسیل سے بتا دئے۔

ہیں ہوں سروں کے لیا کہ اس کے سیال ہے۔ ''میں نے تفصیل نوٹ کر لی ہے۔ اب میں زیادہ آسانی ہے انہیں ٹریس کرلوں گ''۔۔۔۔۔ لیڈی رائم نے کہا۔

''دونوں کے کاغذات میں ان کا ایڈرلس فرانز ہاؤس پوشن روڈ لگٹن درج ہے۔ میں نے وہاں فون کیا تو جھے بتایا گیا کہ یہ کی لیڈی فرانز کا مکان ہے اور برائڈ اور جیکی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے'' .....عمران نے کہا۔ "سزجيل برائذ سے بات كرا ويں من مائكل بول رہا ہول" -عمران نے إكير يمين ليج بيس كہا-

"مز جیلی برائد۔ وہ کون ہیں۔ یہاں تو کوئی جیلی برائد نہیں ہے۔ یہ تو لیڈی فرانز کا گھر ہے" ..... دوسری طرف سے جرت بھرے کیج میں کہا گیا اور اس کا لہجہ سن کر ہی عمران کو محسوں ہو گیا کہ بولنے والی چے بول رہی ہے۔

'' مجھے تو سز جیکی برائڈ نے بھی نمبر دیا تھا'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''سوری۔ یہال کوئی جیکی برائڈ نہیں ہے'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے معذرت بھرے لیجھ میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

"اس کا مطلب ہے کہ ایڈرٹس غلط ظاہر کیا گیا ہے"۔ سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرد نے کہا۔

''ہاں۔ اور اس بات سے میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ عام استظر نہیں ہیں ملکہ تربیت یافتہ افراد ہیں''.....عران نے کہا۔

" یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ بیر میک اپ میں ہوں اور یہاں پہنچ کر انہوں نے میک اپ تبدیل کر لئے ہوں' ..... بلک زیرو نے کہا۔ دو میں اس کے میں میں کا میں کا کا کہ ساتھ

''میرا خیال ہے کہ ایبانہیں کیا گیا ہوگا کیونکہ ٹائیگر کے مطابق انہوں نے انمی ناموں سے فرنیک سے ملاقات کی ہے۔ اگر یہ میک اپ تبدیل کرتے تو لامحالہ ساتھ ہی نام بھی تبدیل کر لیتے''۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔عمران ریفرنس نے کام دکھایا ہے لیکن اس سارے کام میں میری انچی خاصی رقم خرچ ہوگئ ہے اس لئے تم میرے اکاؤنٹ کی تفصیل نوٹ کر لو اور میرے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ ڈالر ٹرانسفر کرا دؤ'۔ لیڈی رائم نے کہا۔

'''فیک ہے۔ تنصیل بتاؤ''۔۔۔۔۔عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ساھنے بیٹھے ہوئے بلیک زرد کو اشارہ کیا تو اس نے سامنے پڑا ہوا پیڈ اٹھایا اور ساتھ ہی لقلم دان سے لقلم بھی اٹھا لیا۔ پھر لیڈی راہم نے جو تنصیل بتائی دہ بلیک زیرو نے نوٹ کر لی۔

''فیک ہے۔ نوٹ کر کی ہے تفسیل۔ ابھی فون پر تبہارے اکاؤنٹ میں قم ٹرانسفر کرا دی جائے گی۔ تم تفصیل بناؤ برائڈ اور جیکی کے متعلق''۔۔۔۔۔مران نے کہا۔

"تہرارے ریفرنس کی وجہ سے میں نے لیڈی فراز کو فون کیا ہے۔ وہ میری گہری دوست ہے۔ اس نے جمعے بتایا کہ اس کی جمعی کا نام واقعی جیکل ہے اور وہ ڈی ایجنسی میں اپنے شوہر برائڈ کے ساتھ کام کرتی ہے۔ میں نے اسے ملیہ بتایا تو اس نے ملیئے کی بھی تقدیق کر وی اور اس نے بیٹھی بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ان دنوں سیاحت کے لئے ایشیا کے کی ملک گئی ہوئی ہے۔ اس نے وہاں جانے سے پہلے لیڈی فرانز کوفون کر کے بتایا تھا"۔ لیڈی رائز کوفون کر کے بتایا تھا"۔ لیڈی رائز کوفون کر کے بتایا تھا"۔ لیڈی رائم نے جواب دیا۔

"اس نے تم سے بوچھانیں کہتم اس کے بارے میں کیوں

"الیڈی فرانز۔ اوہ۔ اوہ۔ اس کی ایک میسی ہے جس کا نام شاید جیک ہے جس کا نام شاید جیک ہے۔ وہ ایک میں کا کی شیع ہے وہ است ہے۔ بیسی ایک کی سرکاری شطیم سے وابست ہے۔ بیسی لیڈی فرانز نے ایک بارخود بتایا تھا۔ البتہ اس نے یہ بتایا تھا کہ ان کی بیسی ناراک میں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تم دو گھنے بعد فون کرنا۔ اس بار میں یقینا جمہیں انچی خبر سناول گئ"...... لیڈی رائم نے کہا۔

"اوك\_ به فكر ربو تهارا بيك اكاؤن ال كي بعد خاصا بهارى بو جائ كا" ..... عران نے كها تو دوسرى طرف سے ليدى راسم به افتيار بنس برى اور اس نے رابط فتم كر ديا توعمران نے

می ریور رہ دیا۔ ''عمران صاحب۔ اگر ان کا تعلق سمی سرکاری ایجنسی سے بو تو پھر ان کے پہال آنے کامشن کیا ہوسکتا ہے'' ..... بلیک زیرو نے

ہیں۔ ''یہ تو بعد میں سوچیں گے۔ نی الحال کسی حتی میٹیے پر تو پُنِیُّ جا ئیں'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور پھر دو گھٹے انہوں نے ادھر ادھر ک باتیں کرنے اور جائے پینے میں گزار ویئے۔ دو گھٹے بعد عمران نے لیڈی رائم سے ایک بار پھر دابطہ کیا۔

ں ۔ 'کیا رپرٹ ہے لیڈی رائم۔ کوئی بات بی ہے یا نہیں''۔ ''کیا رپرٹ ہے لیڈی رائم۔ کوئی بات بی ہے یا نہیں''۔

"بال-تہارے بتائے ہوئے طیوں اور پھر لیڈی فرانز کے

یو چھ رہی ہو''....عمران نے کہا۔ دوری ہو تاریخ

"مزید کوئی بات" .....عمران نے کہا۔

"ہاں۔ یں نے بھاری رقم ادا کر کے ڈی ایجنی سے بھی ہے بات کفرم کر لی ہے۔ برائڈ کا ڈی ایجنی میں باقاعدہ سیشن ہے جس کا انچارج برائڈ ہے اور اس کی اسٹنٹ جیلی ہے۔ یہ ددنوں بے صدر تربیت یافتہ ہیں ادر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دہ دونوں کی دفاع ہتھیار کے فارمولے کے حصول کے لئے یاکیٹیا گئے ہوئے

میں'' ..... کیڈی راسم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''دنہ میں کا دی رہے گا ہے تھے پہنے رہ

''بہت بہت شکریہ لیڈی راسم۔ بے فکر رہو۔ رقم ابھی پہنچ جائے گی۔ گڈ بائی'' ..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ عی اس نے سعوں کمونا

''رقم مجموا دو۔ یہ معالمہ بے صد سریس ہو گیا ہے'' .....عران نے انتہائی شجیدہ لیج میں کہا تو بلیک زیرد نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے رسیور اٹھایا اور نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔ پھر اس نے وکٹن میں موجود اپنے خصوص ایجنٹ کو لیڈی راسم کے اکاؤنٹ کی

تفصیل بتا کر اسے ہدایت کر دی کہ وہ ایک لاکھ ڈالر فوری طور پر اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دے اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور

۔ "اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ معاملات واقعی بے حد سرکیس ہیں۔ یہ عام اسلح کا سلسلہ نہیں ہے" ..... بلیک زیرو نے کرا

''ہاں۔ اور دیسے سے بات بھی سائے آگئی ہے کہ سیکٹرٹری سائنس کو کیوں اس میں ملوث کیا گیا ہے''۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیگے۔

'' پی آے ٹو سیکرٹری خارج'' ۔۔۔۔۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سرسلطان کے پی اے کی آواز سائی وی۔

''ایکسٹو''.....عمران نے ایکسٹو کے مخصوص کہتے میں کہا۔

''لیں سر۔ لیں سر۔ بات کرتا ہوں جناب' ..... دوسری طرف سے انجائی بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیا۔

''لیں سر۔ ہیں سلطان بول رہا ہوں''۔۔۔۔۔ چند کمحوں بعد سرسلطان کی مؤوہانہ آ واز سائی دی۔

'' سرسلطان۔ میرے پاس حتی اطلاعات بیٹی بچک ہیں کہ پاکیشیا کے کسی وفا کی فارمولے کے بیچھے ایمر بمیا کی ڈیفش ایجنس کے ایجٹ یہاں کام کر رہے ہیں اور اس کام میں سیرٹری سائنس ڈی ایجنی کا چیف کرئل اسمتھ اپنے آفس میں بیضا ایک فاکل پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی تھٹی نکے اٹھی تو کرئل اسمتھ نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر باتھ بڑھا کر اس نے رسیور اٹھ لیا۔

''لیں''.....کرنل اسمتھ نے کہا۔

" بن بول رہا ہول چیف' ..... دوسری طرف سے ایک مرداند آواز سائی دی۔

'' کوئی خاص بات' .....کنل اسمتھ نے کہا۔

"چف۔ مارجونا کلب کی مالکہ لیڈی رائم اور جیکی

اردے میں ماریا سے معلومات حاصل کی ہیں' ..... دوسری
طرف سے کہا گیا تو کرئل اسمتھ بے افتیار چونک پڑا۔
"ماریا ہے۔ کیے معلوم ہوا' ..... کرئل اسمتھ نے چونک کر کہا

شہاب الدین ہی پوری طرح طوث ہے اس لئے آپ اے فوری طور پر واپس بلا لیں۔ اے چارڈ طیارے سے واپس آنے کا کمیں۔اس کے ماتھی بعد میں آتے رہیں گےلین اے بیک صورت احمال نہ ہو سکے کہ اے اس معالمے کے لئے بلایا جا رہا ہے اس معالمے کے لئے بلایا جا رہا ہے اس معالمے کے لئے بلایا جا رہا ہے س کہا۔

"ایس سرے م کی تھیل ہوگی سر" اور مری طرف سے مؤدبانہ اس سرے م کی کورانہ اس سرے م کی کھیل ہوگی سر" اور مری طرف سے مؤدبانہ

لبجے میں کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ ''اب کیا باتی کام اس کی آمہ پر ہو گا''…… بلیک زیرو نے

''دیکھو۔ شاید نیم ان دونوں کا سراغ لگا کے۔ میں اب میتال با ہوں تا کہ ٹائیگر سے مزید معلومات حاصل کر سکوں۔ اگر ان دونوں کے بارے ش کوئی اہم رپورٹ ملے تو جھے میتال ضرور فون کر دینا ورنہ وہال سے والیسی پر میں اپنے فلیٹ بینئے کر تمہیں توو فون کر دوں گا''۔۔۔۔ عمران نے اشحتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ احترا آ الم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران تیزی سے مڑا اور بھر تیز تیز قدم اشاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف برحتا بھلا گیا۔

کیونکہ ماریا اس کی لیڈی سیکرٹری تھی اور وہ گزشتہ ایک عفتہ ہے۔ چھٹی بر تھی۔

"چیف۔ ماریا کا اکاؤنٹ بھی ٹی بینک میں ہے اور میرا بھی۔ میں این اکاؤنٹ میں ایک گریو کی وجہ سے بینک گیا اور منجر کے یاس بیٹھا ہوا تھا۔ بینک میٹر میرا گہرا دوست ہے۔ ویسے ہی باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ ماریا کے اکاؤنٹ میں ہیں ہزار ڈالر کی رقم مارجونا کلب کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرائی گئ ہے حالاتکہ اس ے پہلے ایا مجھی نہیں ہوا۔ میں یہ بات من کر چونک بڑا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لیڈی راسم مخبری کا نیٹ ورک جلاتی ہے۔ میں وبال سے اٹھ کرسیدھا ماریا کے رہائش فلیٹ برگیا۔ وہ وہال موجود تھی۔ پہلے تو اس نے بھھ بتانے سے انکار کیا لیکن جب میں نے اے کہا کہ یں لیڈی راسم سے سب کچھ معلوم کر لوں گا اور پھر اس کی شکامت آپ ہے کروں گا لیکن اگر وہ خود بتا دے کہ اس نے کس بارے میں معلومات لیڈی راسم کو مہیا کی میں تو میں اس کی شکایت آب سے نہیں کروں گا تو اس نے بتایا کہ لیڈی راسم نے برائڈ اور جیلی کے بارے میں عام مع معلومات حاصل کی ہیں اور چونکہ بقول ماریا کے اسے ان ونوں رقم کی اشد ضرورت تھی اس لئے اس نے بيمعلومات مهيا كر دى ميں۔ اس نے ليڈى رائم كو بتايا كه وہ دونوں سمى فارمولے كے حصول كے لئے ماكيشيا كئے ہوئے ہيں۔ اس كے بعد ميں ليڈى رائم كے كلب كيا اور وہاں ميں نے ليڈى رائم

کی سیرٹری کو تھوڑی می رقم وے کر معلوم کر لیا کہ لیڈی راہم نے بید معلومات ایک لاکھ ڈالر کے عوش پاکیشیا کے کمی علی عمران کو مہیا کی بین''..... بٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"علی عران ۔ اوہ ۔ اوہ ۔ ویری بید ۔ اس کا مطلب ہے کہ برائد اور جیکی دونوں پاکیٹیا سکرٹ مروس کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ ویری بیڈ' ، ..... کرٹل اسمتھ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور ایک جھکے ہے کریڈل پر رکھا اور میز کی دراز کھول کر اس میں ہے ایک جدید سافت کا فرانسمیر نکال کر میز پر رکھا اور بجر برائد

کی مخصوص فریکونی ایڈ جسٹ کر کے اس نے اسے آن کر دیا۔ "بہلو۔ بہلو۔ کرال اسمتھ کانگ ہو۔ اوور" ...... کرال اسمتھ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

''لیں چیف۔ برائڈ انٹڈنگ ہو۔ ادور''۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر بعد فرانسمیر سے برائڈ کی آواز سائی دی۔

''تم نے کوئی رپورٹ ہی نہیں دی۔ کیا کر رہے ہوتم وہاں۔ اوور''……کرل اسمجھ نے تیز کیچے میں کہا۔

'' کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ تم نے مثن مکمل کر لیا ہے۔ اوور''۔ کرفل اسمتھ نے بے افتیار اچھلتے ہوئے کہا۔ کو کسی انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ذریعے ججھے بھجوا دو اور خود وہاں سے گریٹ لینڈ چلے جاد اور وہاں سے ایکر یمیا آ جاؤ۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے۔ اوور'''''سنگرش اسمجھ نے کہا۔ درلہ میں ''' ریٹر اسمجھ نے کہا۔

''لیں چیف۔ اوور'' ..... براکڈ نے کہا۔

'' میری ہوایت پر فوری عمل کرو۔ فوری۔ اوور اینڈ آل'۔ کرتل اسمتھ نے کہا اور اس کے ساتھ کی اس نے ٹرانسیز آف کر کے اے واپس میزکی وراز میں رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر ویئے۔

''جارج بول رہا ہول''..... دوسری طرف سے اس کے آفس انحارج نے مؤدبانہ کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

''جارج۔ کافرستان سے سیشل کوریئر سروں کے ذریعے براکٹر ایک یا وو پیک مججوائے گا۔ بیہ انتہائی اہم پیک ہیں۔تم نے انہیں فوری مجھے مججوانا ہے''……کرش اسمتھ نے کہا۔

''یں چین'' ۔۔۔۔ دومری طرف سے کہا گیا تو کرتل اسمتھ نے کریلل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

'' لِي اے ٹو سکرٹری ڈیفنس'' ..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سائی دی۔

"چیف آف ڈی ایجنی کرل اسمتھ بول رہا ہوں' .....کرل اسمتھ نے سجیرہ البج میں کہا۔ ''لیں چیف۔ کاسموں انرجی کا فارمولا اور ڈیل الیں دونوں میرے پاس موجود ہیں۔ لیبارٹری کو اندر سے تباہ کر دیا گیا ہے جبکہ باہر سے وہ ویسے بنی بند ہے۔ اب جب وہاں سپلائی جائے گی تب جاکر انہیں معلوم ہوگا۔ ایمی تو کمی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اور'' ..... براکڈ نے جواب دیا۔

''اوہ۔ تمہارے اور جیکی کے بارے میں پاکیٹیا سیکرٹ سروں یہاں مخبری کرنے والے اداروں سے تفصیلات کو چھ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ان کی نظروں میں آچکے ہود یمی رپورٹ ملئے پر میں نے تہمیں کال کیا تھا۔ اوو'' ۔۔۔۔۔ کرا اسمحق نے کہا۔

"امارے بارے میں پوچھ گھ کر رہی ہے۔ یہ کیے ممکن ہے چیف ہم تو کئی ہے جینے۔ ہم تو کئی کے سائے آئے ہی نہیں۔ ہم نے تو اپنا مشن کمل کیا ہے اور پھر وہاں سے سیدھے ایئر پورٹ پہنچے اور وہاں سے طیارہ چارٹرڈ کرا کر کافرستان پہنچ گئے ہیں۔ اور "..... برائد نے انہائی جیرت بھرے لیجے میں کہا تو کرئل سمتھ نے اسے بٹن سے لیے دل رپورٹ بتا دی۔

" کرتے چریں انگوائری چف۔ اب وہ حارا کچھ نمیں بگاڑ عجے۔ اوور' ..... برائڈ نے بڑے فاتحانہ کیج میں کہا۔

''اوہ نبیں۔ یہ لوگ انہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں ادر ان کے ایجنٹ ہر ملک میں ہیں اور کافرستان میں تو لازی ہوں گے۔ تم فوری طور پر ایساکرہ کہ ڈبل ایس اور کاسموں انر تی فارمولے

''لیں سر۔ ہولڈ کریں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''ہولؤ'' ..... چند لمحوں بعد ایک بھاری می آ واز سائی دی۔ ''کرٹل اسمتھ بول رہا ہوں سر'' ..... کرٹل اسمتھ نے اس بار قدرے مؤوبانہ لیچے میں کہا۔

'دیس کرتل ۔ کوئی خاص بات' ' ..... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ ''دیس سر۔ کاسموں از تی کے فارمو لے کا جومشن آپ نے دیا تھا وہ ہماری ایجنمی نے ممل کر لیا ہے'' ..... کرتل اسمتھ نے بڑے فاخرانہ کیچے میں کہا۔

" یہ وہی فارمولا ہے جس پر پاکیٹیا کے سائنس دان شوگران کے سائنس دانوں کے ساتھ ال کر کام کر رہے تھے اور جس کے لئے آپ نے جھے کہ کرمیٹل سٹور سے ڈبل ایس نکلوایا تھا" ۔ سیکرٹری ڈیٹنس نے کہا۔

''لیں سر۔ اب وہ فارمولا بھی اور ڈیل ایس بھی میرے پاس پہنچنے والا ہے۔ میں نے اس کئے کال کیا ہے کہ آپ کو سے خوشنجری بھی نا دوں اور یہ بھی معلوم کروں کہ فارمولا کہاں بجوانا ہے کیونکہ بھیے یہ بھی اطلاع کی ہے کہ پاکسٹیا سیکرٹ سروں کو ہمارے ایجنٹوں کے بارے میں اطلاعات کی ہیں لین اس سے پہلے کہ وہ حرکت میں آتے ہمارے ایجنٹ مشن مکمل کر کے پاکسٹیا سے کافرستان بہنچ چکے ہیں لیکن سر۔ وہ ہمرحال اس فارمولے کے پیکھیے یہاں آئمیں گے۔ گو ان سے تو ہم آسانی سے نمٹ کیل گے گیائ

اس کے باوجود میں جاہتا ہوں کہ اس فارمولے کو فوری طور پر اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے۔ البتہ ڈبل ایس آپ کو پہنچا دیا جائے گا تاکہ آپ اسے پیشل سفور میں واپس جمع کرا دیں' .....کرٹل اسمجھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"دوه ـ بيتو آپ نے ايك المچى خبر كے ساتھ ايك برى خبر بھى ادى ـ پاكيشا ميكرف سروى تو انجائى خطرناک سروى ہے ـ ہمارے چيف سيكرفرى لارڈ مارٹن تو پاكيشا كے نام ہے خوفزدہ ہو جاتے ہيں اور انہوں نے با قاعدہ سركارى سركلر جارى كيا ہوا ہے كہ پاكيشا كے خلاف كوئى بھى مثن ان كے نوش ميں لائے بغير اور ان كى منظورى حاصل كے بغير عمل ميں نہ اليا جائے اور ميں نے اس مثن كو ان ہے بھى خفيد ركھا تھا۔ اب اگر پاكيشا كيرٹ سروى يهال بنتي گئي تو انہيں اطلاع مل جائے گئي "سيكرفرى ڈيننس نے تشويش بجرے ليچ ميں كہا۔

" (سر الی صورت میں آپ آئیں بتا دیں کہ اس فارمولے پر اصل کام شوگرانی سائنس دان کر رہے تھے اور یہ فارمولا بھی ان کا تھا۔ صرف وہ اسے خفیہ رکھنے کے لئے اس پر پاکیٹیا میں کام کر رہے تھے۔ چیف میکرٹری صاحب انتہائی اصول پند آ دی جی اس لئے وہ اس معالمے پر بھی اصول پندی کا ای مظاہرہ کریں گے اور شوگران کے ظاف تو ان کی کوئی ہدایت نہیں ہے " ...... کرئل اسمتھ نے کہا۔

"ماریا کی وجہ سے ایجنی کے مفادات کوشدید خطرات الاق ہو گئے میں اس لئے ماریا کو فوری طور پر آف کرا دو"...... کرال اسمتھ نے انتہائی سرد لیج میں کہا۔

''لیں چیف۔ تھم کی فوری تھیل ہو گ'' ..... دوسری طرف سے ا

"اور سنو۔ لیڈی راسم کی مگرانی کراؤ۔ اس کے فون بھی نیپ
کراؤ کیونکد پاکیشیا سکرٹ سروس اگر یہاں آئی تو چر وہ لیڈی
راسم سے لاز با رابط کرے گی اور ہوسکتا ہے کہ فون پر رابط کرے۔
مجھے اس سلطے میں فوری اور بروقت اطلاعات کمنی چاہیں'' .....کرل
استھے نے کھا۔

''لیں چیف۔ تھم کی تعمیل ہو گی''۔۔۔۔ ہٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کرنل اسمتھ نے رسیور رکھ دیا۔ ''گُذ۔تم نے بیہ انچی تجویز دی ہے۔ بہرحال بیہ فارمولا تم خود میرے آفس میں جھے پہنچا •و۔ ساتھ ہی ڈبل ایس بھی''۔ سیکرٹری ڈیفنس نے کہا۔

''لیں س''.....کرفل اسمتھ نے جواب دیا۔

"او ک' ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو کرتل اسمتھ نے رسیور رکھ دیا۔

لہر ی دوڑتی چلی گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور تیزی

سے نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔ ' دمیش بول رہا ہول'' ..... رابطہ قائم ہوتے تن دوسری طرف سے بلن کی آواز سائی دی۔

''کرقل اسمتھ بول رہا ہول''.....کرفل اسمتھ نے تیز کہیج میں

''لیں چیف۔ تھم چیف'' ..... بٹن نے انتہائی مؤدبانہ کہے میں

بات کرنے کی گزارش کی تھی کہ ایک تو آپ کا سکرٹری لاز آلائن چھوڑ دے گا۔ دوسرا آپ کو اس معالمے کی اہمیت کا بخوبی احساس ہو جائے گا''……عمران نے بھی جوانی اس احتیار کی تھی۔ انہوں نے عمران سے سے نہیں کہا جو سرسلطان نے اختیار کی تھی۔ انہوں نے عمران سے سی سرسلطان ایسے معاملات میں ہمیشہ اخبائی مخاط رہتے تھے اس لئے عمران نے بھی ای انداز میں جواب دیا تھا صالانکہ سرسلطان کو بھی عمران نے بھی ای انداز میں جواب دیا تھا صالانکہ سرسلطان کو بھی عمران نے بھی ای انداز میں جواب دیا تھا صالانکہ سرسلطان کو بھی

"مہارا مطلب ہے کہ تمباری بات کو میں مجیدہ نہیں لیتا"۔ سرسلطان نے اس بار قدرے زم کیج میں کہا۔

"آپ نے میری بات پر کان بی نہیں دھرنے تھے مال نکہ میں نے آپ نے میری بات پر کان بی نہیں دھرنے تھے مال نکہ میں نے آپ ہے دست بات گر ارش کی تھی کہ میرٹری سائنس کو واپس بلایا جائے لیکن آپ نے الن مجھے لیکچر جھاڑ دیا۔ بچ ہے کہ ہماری رعایا کی دربار سلطانی میں شنوائی کہاں ہوتی ہے " ...... عمران نے کہا۔ سرسلطان کا لہجرنم پڑتے ہی عمران شوقی پر اثر آیا تھا۔

کہا۔ سرسلطان کا لہجرنم پڑتے ہی عمران شوقی پر اثر آیا تھا۔

"سیرے خیال میں تو اب بھی کوئی ایس ایرجنسی نہیں ہے"۔

'''تو ٹھیک ہے۔ چیف کو صاف جواب دے دیسجئے تاکہ بچوں کی کہاٹیوں کا ددست انجام سامنے آ جائے''۔۔۔۔عمران نے مشراتے ہوئے کیا۔

سرسلطان نے کہا۔

عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا کہ فون کی تھنٹی نئے اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آ کسن ) بول رہا ہوں''۔ عمران نے رسیور افعا کر اپنے مخصوص کیجھ میں کہا۔

''سلطان بول رہا ہول''..... دوسری طرف سے سرسلطان کی قدرے تعلیلی آواز سائی دی۔

''ارے۔ ارے۔ کیا ہوا۔ مزاج سلطانی ٹناید کچھ برہم محسوں ہوتا ہے''……عمران نے چونک کر کہا۔

'دسمبیں چیف کے ذریعے بچھے علم دلانے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا میں نے تمباری بات نال دینی تھی۔ بولو'' ..... مرسلطان نے واقعی غصیلے لیج میں کہا۔

"ي بات نہيں ب مرسلطان۔ ميں نے جيف سے آپ سے

کر لیتا'' ..... سرسلطان نے کہا۔ ''آپ بے فکر رہیں۔ آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا''۔

آپ کے سر رہیں۔ آپ و سرمندہ کیل ہوما رہے ہ ۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے اللہ حافظ کہد کر رہیدور رکھ دیا گیا تو عمران نے بھی مسکراتے ہوئے رہیور رکھا ہی تھا کہ فون کی تھنٹی ایک بار چھرنج اٹھی۔

''علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس ی (آگسن) بزبان خود اور بدبان خود بول رہا ہول''۔۔۔۔عمران نے اپنے تخصوص کیج میں کہا۔ ''ایکسٹو''۔۔۔۔ دوسری طرف ہے ایکسٹو کی مخصوص آ واز سائی

دں۔ ''ارے۔ ارے۔ بزی مشکل سے سرسلطان کو شھنڈا کیا ہے۔ ان کو بھی بہی شکوہ تھا کہ چیف کا لبجہ بے حد سخت ہوتا ہے اور اب تم نے مجھ پر عزایت شروع کر دی ہے''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''عمران صاحب۔ آپ کا لہد واقعی سرسلطان سے بات کرتے ہوئے خاصا مخت ہو گیا تھا''۔۔۔۔۔ اس بار دوسری طرف سے بلیک زیرونے اپنے اصل کہ عمل کہا۔

''ارے۔ ارے۔ تو ای وقت بجھے ٹوک دینا تھا۔ اب بجھے کیا معلوم کہ وہ چیف جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے بذات خود نام نباد سلطان سے ڈرتا ہے''۔۔۔۔۔ عمران کی زبان رواں ہو گئ تو دوسری طرف سے بلیک زیرہ کے ہننے کی آواز سائی دی۔

"عران صاحب میں نے آپ کو اس لئے فون کیا ہے کہ

"کیا مطلب کیسی کہانیاں اور کیما انجام" ..... سرسلطان نے حمرت بھرے لیج میں چونک کر کہا۔

"بچوں کی کہانیوں کا انجام یمی ہوتا ہے کہ باوشاہ سلامت نے اپنا تخت و تاج شنراوے کے حوالے کیا اور خود باتی عمر یاد الهی میں بسر کرنی شروع کر دی۔ ویسے یہ ہے تو بڑے فائ سے کا سودا"۔ عمران نرکھا۔

"او تمہارا خیال ہے کہ تمہارا چیف جھے میری سیٹ سے ہٹا سکتا گئے۔ ہے۔ کیوں ".....مرسلطان نے کہا۔

''ارے۔ ارے۔ یکس میں جرأت ہے کہ آپ کو تخت سے ہٹا سکے۔ بادشاہ تو اپنا تخت و تاج رضا کارانہ طور پر شخراد سے کے حوالے کر دیج تھے''۔۔۔۔۔عمران نے کہا تو سرسلطان بے افتیار بنس را س

" تم سے باتوں میں جیتنا نامکن ہے۔ بہر حال سکر فری سائنس آج دو پہر کو واپس بھٹے رہے ہیں'' ..... سرسلطان ۔ نم کہا۔

"و و ایس ان کی کوشی پر پابند کر ایس ان کی کوشی پر پابند کر در اور ایس ان کی کوشی پر پابند کر در اور اور ایس ان ایس ان اور ایس ان ایس ایس ان ا

''ایک بات بتا دوں۔ شہاب الدین صاحب کا ریکارڈ صاف بہ ہے اس لئے ان کے خلاف جوجھی الزام ہے اس کا ثبوت لازماً مہیا زیرہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"ناٹران سے کہ ویا ہے تم نے کہ وہ انیس وہاں چیک کرے"۔ عمران نے کہا۔

۔ رومیس ایمی اطلاع کی ہے تو میں نے آپ کوفون کیا ہے'۔ بلک زیرو نے کہا۔

''فیک ہے۔ میں خود بات کرتا ہوں۔ ان کے طلیے تفسیل سے بتانے پریں گے اور میں نہیں چاہتا کہ چیف کی خوبصورت لاک کا طلیہ مزے لے کر بتاتا رہے'' ۔۔۔۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے بلیک زیرہ بے اختیار کھلکھلا کر بنس پڑا۔

''فیم کو کہر دو کہ اب ان دونوں کو تلاش کرنا بند کر دئے'۔ عمران نے کہا۔

''وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے'' ..... بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر کریڈل وبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

''عران بول رہا ہول'' ..... رابطہ قائم ہوتے ہی عافران کی آواز سائی دی۔

''علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس ی (آ کسن) بول رہا ہوں۔ ویسے تم نے آگر اپنے نام کے آغاز میں نا کا لفظ نہ لگایا ہوتا تو تمہارے نام کی بجائے کنویں اور جو ہڑوں میں رہنے والی مخلوق کی آواز کانوں میں کو شیخہ لگ جاتی''……عمران نے کہا۔ ابھی جولیائے ربورٹ دی ہے کہ برائد اور جیکی دونوں کل رات کی فلائٹ سے کافرستان چلے گئے ہیں' ..... دوسری طرف سے بلیک زیرونے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔

'' چلے گئے ہیں۔ کیوں۔ کیا انہیں پاکیٹیا پندنہیں آیا''۔عران نے بے ساختہ کیج میں کہا۔

"اب بیوتو وہی بتا کتے ہیں عمران صاحب" ..... بلیک زیرو نے ہنتے ہوئے کہا۔

"اب كيا كيا جائے۔ اگر محترمہ جيكى مجھ سے ملاقات كر ليتى تواس طرح جلدى بھى نہ جاتى اور اس طرح بے نيل و مرام بھى نہ اسے جاتا پڑتا"......عمران نے بدى شندى سانس ليتے ہوئے كہا۔ "آپ نے كيے اندازہ لگايا كہ وہ ناكام والى گئے ہيں"۔ بيك زيرونے جيرت بحرے ليھے ميں نوجھا۔

''ظاہر ہے اب اتن جلدی تو ان کا مش مکس نہیں ہو سکتا اور اگر ہو چکا ہوتا تو اب تک کمبیں نہ کمبیں سے اطلاع کل جاتی اور ہاں۔ جولیا کو کس نے رپورٹ دی ہے کہ وہ دونوں کافرستان پیلے گئے بین''……عمران نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا۔

'' تعمانی ایئر بورٹ اور اس کے اردگرد ہوٹلوں کو چیک کر رہا تھا۔ پھر اس نے ویے بی ایئر پورٹ سے ان کے بارے میں پڑتال کی تو اے معلوم ہوا کہ وہ دونوں کل رات ہی کافرستان جا پچھ ہیں۔ تعمانی نے جولیا کو اطلاع دی اور جولیا نے جھے''۔ بلیک گا''..... نافران نے کہا تو اس بار عمران بے اختیار بنس پڑا۔ ''ہاں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے''.....عمران نے جواب دیا۔ ''لکین بے لوک ہے کون''...... نافران نے کہا۔ ''ارے کمال ہے۔ طلبہ شنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں

''ارے کمال ہے۔ علیہ عننے سے پہلے ہی اس کے بارے میں اتنا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے۔ علیہ عننے کے بعد تو تمبارا نجانے کیا رومگل ہوگا''……عمران نے کہا۔

''آپ کے منہ سے لفظ خوبصورت سننے کے بعد اب مجھے اک کے بارے میں کوئی خوش فہی نہیں رہی اس لئے آپ بے فکر رمیں''سساٹران نے ہنتے ہوئے کہا۔

' ''ارے۔ ارے۔ میں نے دیکھنے کی تو بات ہی نہیں گی۔ میں تو حلیہ ساؤں گاتھہیں'' ....عمران نے کہا۔

 "میں مجھ گیا عران صاحب آپ کا مطلب مینڈکوں کے فرانے سے ہے" ورسری طرف سے نافران نے ہنتے ہوئے

''ای سجھ داری کی وجہ سے تو نا کا حرف لگ گیا ہے'' .....عمران نے جواب دیا تو ناٹران ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ ''آب نے بڑے عرصے بعد فون کیا ہے۔ کوئی خاص بات

عمران صاحب'' ..... ناٹران نے ہنتے ہوئے کہا۔ '' تیں میں میں انٹران کے ہنتے ہوئے کہا۔

'' یہ تمہارا چیف ثاید روبوٹ ہے۔ اس کے اندر واقعی نہ دل ہے نہ تل جذبات'' .....عمران نے کہا۔

''دہ کیوں عمران صاحب'' سستاٹران نے چونک کر پوچھا۔
''اس نے جھے فون کیا کہ ایک خوبصورت لاکی کا حلیہ ناٹران کو تنقصیل سے بتا دو۔ میں نے دست بستہ پوچھا کہ آپ خود کیوں نہیں بتا دیتے۔ آپ نے بھی تو اس کی تصویر دیکھی ہو گی چیسے میں نہیں بتا دیتے۔ آپ نے کھی کہ انہیں لاکیوں سے کوئی دلچھی نہیں نے دیکھی ہے تو فرمانے گئے کہ انہیں لاکیوں سے کوئی دلچھی نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ کہ جے خوبصورت لاکیوں سے آئی دلچھی بھی نہ ہو کہ ان کا حلیہ دو ہرانے کی زمت بھی گوارہ نہ کر سکے تو وہ انسان کہ ان کا حلیہ دو ہرانے کی زمت بھی گوارہ نہ کر سکے تو وہ انسان سے یا دو بوٹ

"عران صاحب ان كا مطلب يه نيس تها جو آپ في سخها ب- غابر ب جن قدر تفصيل سه آپ اس لاكى كا حليه دو برا كيته بين ائى تفصيل سه چيف في اس لاكى كى تصويركو ديكها تك فه بو ا یو لتے ہوئے کہا۔

" الكين عمران صاحب ان كالمشن كيا تها" ..... نافران في

جلدی سے بوچھا۔ اے معلوم تھا کہ اگر عمران کی زبان پڑوی سے اتر مئی تو پھر اے واپس پڑئ پر چڑھانا مشکل ہو جائے گا۔

"جوليل مجنول كا موتا ب\_ يبلي زماني مين وه صحرا وموترت ہوئے دور تک نکل جاتے تھے آج کل وہ بڑے بڑے اور آباد شہر وْهوند تے بیں اور پہلے اس سفر کوسفر عشق کہا جاتا تھا لیکن آج کل ساحت کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا مثن كيا تھا۔ البتہ ان كا ہاتھ آ تا ضروري ہے تا كه معلوم ہو سكے كه ان كا اصل مثن كيا تها- تمبارك چيف في البند بيمعلوم كرايا ب کہ ان دونوں کا تعلق ایگر یمیا کی کسی ڈی ایجنسی سے ہے اور برائڈ

اس کاسیشن انجارج ہے جبکہ جبکی اس کی اسٹنٹ ہے " عمران "ان كے صليح بنا دي تاكه بين انبين چيك كراسكول"- نافران

نے کہا۔ "مرد کا حلیہ میں بتا دیتا ہوں۔عورت کا حلیہ بتانے کی شرع اجازت نہیں دیتا اور اگر امال بی کومعلوم ہوگیا کہ میں پرائی اور وہ بھی غیر مکی عورتوں کے حلیئے تفصیل سے دوہراتا ہوں تو تم خود سمجھ عتے ہو کہ میراکیا حشر ہوگا۔ چیف کا اگر دل بو ق اس کے کی نہ کی کونے میں رقم کی کوئی رفق بھی موجود رہتی ہوگی لیکن ان

"اوك - چلوتمهين اجازت ب كهتم اس د مكيه بهي سكت مويم جیسے فلاسفر لڑکیوں کے معافے میں واقعی بے ضرر ثابت ہوتے میں'' ....عمران نے کہا تو ناٹران بے اختیار ہس پڑا۔

"آپ بتائي توسي" ..... نافران نے كہا\_ "الك دفعه كا ذكر ب كدا يكريميا سے ايك جوڑا پاكيثيا ساجت كے لئے آيا۔ اس جوڑے ميں مجنوں كا نام برائد اور ليل كا نام جيك ہے۔ انہوں نے یہاں سکرٹری سائنس سے ملاقاتیں کیں۔ یہ ملاقاتی مشکوک تھیں اس لئے تہبارے چیف تک مشکوک ملاقات کی رپورٹ پہنچ گئی لیکن اس سے پہلے کہ تہمارے چیف کے کارکنان حرکت میں آتے سکرٹری سائنس ایک سرکاری کانفرنس کے طلط میں بورپ چلے گئے اور لیل مجنوں کے بارے میں آج اطلاع ملی ہے کہ وہ دونوں کل رات کی فلائٹ سے کافرستان پہنچ ملے ہیں۔ چیف نے کہا ہے کہ وہ دونوں عشق میں ناکام ہوئے میں اور یقینا ایکریمیا پہنٹ کر خودکشی کر لیں گے اس لئے ان کے پیچیج بھا گنا فضول ہے لیکن تہبارے چیف کا اگر دل نہیں ہے تو وماغ ڈیل ہے اور ان دونوں دماغوں میں شکوک کے کیڑے ہر وقت رین مرج ہیں۔ تہارے چیف کو شک ہے کہ وہ کامیاب بھی تو لوٹ سکتے ہیں اس کئے ناٹران کو کہہ دو کہ وہ ان دونوں کو فورأ ٹرلیں کرے اور پھر انہیں پابجولاں مطلب ہے کہ پیردں میں بیزیاں ڈال کر واپس مجوا دو' ..... عمران نے ایک بار پھر مسلسل اب میں اسے کیا بتاؤں کہ اب جولیا وہ پرانے زمانے کی عورت تو نہیں ہے کہ خاسوقی سے مسٹتی ہوئی چلی جائے گی یا شاید اس دور میں اس کی اپنی مرضی بھی بھی ہو گا تا کہ وہ اپنی سہیلیوں میں گخر ہے سر بلند کر سکے لیکن آج کل تو عورتوں نے مارشل آرش کے تمام نصابی اور غیر نصابی داؤ سکھے ہوئے ہیں اس لئے اب اگر جولیا کے ساتھ یہ واقعہ چیش آئے تو بے چارے مرد کا سر اس کے گرز سے اس طرح پھٹا پڑا ہوگا جسے تروز پھٹنا ہے''۔۔۔۔۔عمران نے

جواب دیا تو ناٹران کائی دریتک ہنتا رہا۔ ''تو پھر توریآ پ کوچلنج کیوں کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی تو جانتا ہے کہ جولیا کیا کر عمق ہے''''' ناٹران نے ہنتے ہوئے کہا۔ ہے کہ جولیا کیا کر عمق ہے''''

''تا کہ میں راتے ہے ہٹ جاؤں اور تنویر آج کل کے دور کے مطابق سرخ گلاب کی کل لے کر جولیا کے سامنے پیش ہو جائے اور جولیا شرماتے ہوئے سر جھکا دے اور مارشل آرٹ بھول جائے''……عمران نے جواب دیا تو ناٹران اس بار کانی دیر تک ہنتا

یہ یہ ۔ "اس بار میرے فون کا بل شہیں ادا کرنا ہوگا کیونکہ جتنی دیے تم نے ہنے میں لگائی ہے اتنی دیر کا بل ہزاروں میں آ جاتا ہے ادر آ خا سلیمان پاشا تو اس دور کا وہ گرز بردار ہے جو نہ مرد دیکھتا ہے نہ عورت".....عمران نے کہا۔

ے مستری ہے ،۔۔ ''آپ خود ہی ایمی بات کرتے ہیں عمران صاحب''..... ناٹران معاملات میں امال بی کے دل میں رحم کی معمولی می رحق بھی نہیں پائی جاتی''۔۔۔۔۔عمران نے جوا ب دیا تو ناٹران ایک بار پھر ہس پڑا۔۔

" چلیں آپ مرد کا حلیہ بتا دیں' ..... نافران نے ہنتے ہوئے

''پرانے زمانے کی بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھیں مرد بچہ ہے اس کا کیا حلیہ دیکھنا ہے البتہ عورت کا حلیہ ضرور دیکھنا چاہئے۔ ویسے اگرتم اپنے آپ کو مرد بچھتے ہوتو پھر اپنا حلیہ ہی بچھلو'' .....عمران کی زبان ظاہر ہے آئی جلدی کیسے قابو میں آ سکتی تھی۔

" فیک ہے۔ میں مجھ گیا۔ مطلب ہے کہ مرد کا علیہ آپ کا علیہ ب اسسانران نے کہا۔

''الله تمبارا بھلا کرے۔ تمہیں زندگی میں بھی کروٹ کروٹ چین نصیب کرے۔ آج تم نے مجھے مرد کہہ کر میرا سر گخر سے بلند کر دیا ہے''……عمران نے کہاتو ناٹران بے اختیار کھکھلا کر ہنس

'' کیول۔ کیا آپ اپنے آپ کو مردنہیں تجھنے''..... ناٹران نے بنتے ہوئے کہا۔

''میں تو سمجھتا ہوں لیکن تنویر نہیں سمجھتا۔ دہ اکثر چیلنے کرتا رہتا ہے کہ اگر میں مرد ہوں تو پھر کا ندھے پر بھاری گرز رکھ کر مس جولیا کو بالوں سے پکڑ کر گھیٹا ہوا کسی غار میں کیوں نہیں لے جاتا۔ الیس ی (آکسن) و کار رہا ہول' .....عمران نے بات کرتے ہوئے

"ایکسٹو"..... دوسری طرف سے ایکسٹو کی مخصوص آواز سنائی

"ایک بی لنج کافی ہے۔ او کی مخبائش نہیں ہے۔ آ عا سلمان

یاشا کو متعدد بارسمجھایا ہے کہ اتنا بھاری بھرکم کنچ نہ کرایا کرے کہ آ دی ڈکار لیٹا لیٹا گور غریبال میں پہنچ جائے لیکن وہ جب تک تمام وشیں سر یر کھڑا ہو کر نہ کھلائے اے چین بی نہیں آتا اور پھر سے بھی مجبوری ہے کہ ہر ڈش کی تعریف میں زمین آسان کے قلاب بھی ملائے جائیں جاہے مرچوں کی زیادتی سے ناک میں سے سڑک کوشنے والے انجن کی آوازیں نکل رہی ہیں'۔۔۔۔ عمران کی زبان روال ہو گئی۔

"عمران صاحب نافران نے ربورٹ دی ہے" ..... اس بار بلک زیرہ نے اینے اصل کیج میں کہا۔ وہ پہلے اس لئے مخصوص لیح میں فون کرتا تھا کہ کہیں عمران کے پاس کوئی ممبر نہ بیشا ہولیکن جب عمران جواب ویتا تھا تو عمران کے جواب سے ہی دہ سمجھ جاتا تھا کہ وہ اکیلا ہے یا نہیں۔

"اتن جلدی لیا ہوا ہے' .....عمران نے چونک پر پوچھا۔ ''برائد اور جیلی کافرستان کے ہوئل گراند میں رہے لیکن آج صبح انہوں نے ہوئل چھوڑ دیا اور ایئر پورٹ سے عارثرہ طیارے

نے ایک بار پھر ہنتے ہوئے کہا۔ "أجها چلوس لو- پھر آ گے بات ہوگی".....عران نے کہا اور

پھراس نے برائڈ اور جیکی دونوں کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔

'' یہ کس فلائٹ سے کافرستان پہنچے ہیں'' ..... ناٹران نے اس بار سنجيده للجع ميس يو حيها\_

"اتنا معلوم مواب كه كل رات كى فلائث سے كي ين" عران

" محمیک ہے۔ میں معلومات کراتا ہوں۔ اگر یہ ابھی تک کافرستان میں میں تو میں انہیں الاش کرا لوں گا ادر اگر یہاں سے نکل مے ہیں تو میں ان کے بارک میں تمام تفصیلات معلوم کر لوں گا لیکن رپورٹ میں نے کس کو دینی ہے۔ آپ کو یا چیف کو است تاثران

''چیف کو۔ میں نے اس رپورٹ کا اچار ڈالناہے۔ میں تو صرف حلیہ بتانے کے چگر میں تبیش گیا اور کال اتنی کمبی ہو گئی ہے كه آغا سليمان باشا اگر كين مين مونا تو اب تك دس بار ينجهي ہے فون کا کنکشن آف کر چکا ہوتا اس کئے اللہ حافظ ' .....عمران نے کہا اور رسیور رکه کروه افها اور دوباره سننگ روم مین آگیا۔ دوپہر کو وه ابھی کیج سے فارغ ہوا ہی تھا کہ فون کی تھنٹی نج اٹھی تو عمران نے باتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"غريب خور ـ اوه سوري \_ لنج خور على عران ايم الس ي \_ ذي

کیونکہ دونوں بیکٹس کی ماہیے بتا رہی تھی کہ برائڈ نے پاکیٹیا میں کوئی مشن ممل کیا ہے جس میں کوئی فارمولا اور کوئی سائنسی آلہ اس نے حاصل کیا ہے لیکن یہاں کسی کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہ تھی۔ عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر گئے۔

'' پی اے ٹو سیکرٹری خارج'' ..... دوسری طرف سے رابطہ ہوتے ہی سرسلطان کے بی اے کی آواز سائی دی\_

"علی عمران بول رہا ہوں۔ سرسلطان سے بات کراؤ".....عمران نے انتہائی جیدہ کیچ میں کہا۔

"دلیل سر" ..... اس بار دوسری طرف سے مؤدبانہ لیج میں کہا

''سلطان بول رہا ہول''..... چند لحوں بعد سرسلطان کی آواز نائی دی۔

"سرسلطان - ابھی ابھی اطلاع کی ہے کہ ایکر یمیا کے دو ایجنگ پاکیشیا میں کوئی مشن مکمل کر کے کل رات یہاں سے کافرستان گئے ہیں اور پھر کافرستان سے دو گریٹ لینڈ چلے گئے جبکہ گریٹ لینڈ چلے گئے جبکہ گریٹ لینڈ بانہوں نے دو چیکش آیک کوریئر سروں کے ذریعے ایک کافذات ایک یمیا بھجوائے ہیں۔ان دونوں چیکش میں سے آیک میں کافذات سے جبکہ دوسرے میں کوئی سائنی آلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سے ایکشیا کی کی سائنی لیبارٹری سے فارمولا اور کوئی آلہ لے لیے ایکٹیا کا کرویؤ آلہ لے لیے ایکٹی کی سائنی لیبارٹری سے فارمولا اور کوئی آلہ لے لیے ایکٹی لیبارٹری سے فارمولا اور کوئی آلہ لے

کے ذریعے وہ گریٹ لینڈ چلے گئے ہیں البتہ ناٹران نے بید معلوم کر لیا ہے کہ ایئر پورٹ جانے ہے پہلے برائڈ نے اس ہوئل میں نی ہوئی انز پیشل کو بیئر سروں ہے دو پیکش لیکٹن ججوائے ہیں۔ ان دونوں پیکٹس میں ہے ایک میں کاغذات تھے جبکہ دوسرے میں کوئی سائنسی آلہ تھا''۔۔۔۔ بلیک زیرہ نے کہا۔

"کس ایڈریس پر مجموائے ہیں اور وہاں کب تک پینچیں گے"۔ عمران نے بوجھا تو بلیک زیرد نے تفسیل بتا دی۔

"ناٹران نے پیکش کے نمبر معلوم کئے میں اور کس کے نام سے بھیج گئے میں اور کس کے نام بھوائے گئے میں ".....عران نے

''ناٹران نے پوری تفصیل معلوم کر لی ہے۔ دونوں پیکش برائڈ کے نام سے بھجوائے گئے ہیں اور کرنل اسمتھ کے نام بھجوائے گئے ہیں'' ..... بلیک زیرد نے کہا اور ساتھ ہی کرنل اسمتھ کا ایڈریس بتا دیا جکہ برائڈ نے ایٹا ایڈریس ہوئل گرانڈ لکھا تھا۔

"" م فری طور پر انگن میں جیکب سے کہہ دو کہ اس نے ہر صورت میں یہ دونوں پیکش دصول کرنے ہیں چاہے اسے پھے بھی کوں نہ کرنا بڑے "....عران نے تیز لیچ میں کہا۔

''میں کہہ دینا ہوں''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے بلیک زیرہ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ اس کے چیرے یر گہری مجیدگ کے تاثرات امجر آئے تھے پریشان ہونے سے پریشانی تو نہیں ٹل عتی "..... سلیمان نے جواب دیا۔

''فیک ہے۔ تہماری بات درست ہے۔ میرے بلیو کوٹ کی جیب میں دس بزار روپ ہیں وہ نکال کر کی فلامی ادارے کو دے آ دُ''''''میں عمران نے چائے کی بمالی اٹھا کرچکی لیتے ہوئے کہا۔

''دہ تو پہلے بی پاکیشیا کے سب سے بڑے فلاقی ادارے میں پہنٹی چکے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہوتو میں رسید لا کر دکھاتا ہول''۔۔۔۔۔لیمان نے مؤدبانہ لہج میں کہا تو عمران اس طرح جمرت سے آتھیں بھاڑے اسے دیکھنے نگا جیسے اسے اپنی آتھوں

''وہ تو میں نے رات کو رکھے تھے۔تم نے کس وقت نکالے بیں اور بغیر اجازت کیوں نکالے ہیں''۔۔۔۔عمران نے عصیلے لہج مد ک

یر یقین نه آرہا ہو۔

یں کیے '' و ) ہوا ہے '''سامران کے پونک کر پو پھا۔ ''میہ بزنس سیکرٹ ہے اور کوئی بھی کامیاب بزنس مین اپنے بزنس سیکرٹ دوسروں کو نہیں بتایا کرتا۔ آپ بس اجازت دیجے۔ اڑے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک کہیں ہے بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ آپ فورا اسٹنٹ سیرٹری سائنس یا کس بھی باافقیار آفیسر ہے کہیں کہ وہ فورا تمام سائنسی لیبارٹریاں چیک کرائیں'' ۔۔۔۔۔عمران نے انتائی شجیدہ لیج میں کہا۔

''تم کہاں سے بول رہے ہو'' ...... سرسلطان نے پوچھا۔ ''میں اپنے فلیٹ میں موجود ہول'' ..... عمران نے جواب دیا۔ ''ٹھیک ہے۔ میں معلوم کر کے تمہیں فون کرتا ہول''۔ سرسلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ اس کے چرے ہر گہری شجیدگی کے تاثرات انجرآئ

"صاحب عائے لے آؤل' .... سلیمان نے کرے میں

داخل ہوتے ہی انتہائی مؤدبانہ لیجے میں کہا۔ ''ہاں۔ لے آؤ''۔۔۔۔ عمران نے ای طرح سنجیدہ لیجے میں کہا تو سلیمان واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کی بیالی افضائے اندر خل میں میں میں میں میں کہا ہے در کا عالم کے ایک کی بیالی افضائے اندر

واغل ہوا اور اس نے جائے کی بیالی عمران کے سامنے رکھ دی۔ ''صاحب۔ اس قدر پریشان ہونے سے کیا آپ کا مسلم حل ہو جائے گا''……ملیمان نے کہا تو عمران بے اختیار جو یک پڑا۔ ''کیا مطلب''……عمران نے چو تک کر پوچھا۔

''صاحب۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو فورا صدقہ خمرات کریں۔ اللہ تعالی پریشانی ٹال دیتا ہے۔ صرف ''اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایسے سائنسی ادارہ سے فارمولا اور آلہ لے آڑے ہیں جس کا براہ راست حکومت سے کوئی تعلق شہیں ہے۔ٹھیک اب مزید معلومات ملیس گی تو معلوم ہوگا''۔عمران نے کہا۔

'' بچھ بھی بتانا۔ بچھ بھی پریثانی رہے گ''۔۔۔۔۔ سرسلطان نے ا

"من بتا دول گا۔ اللہ حافظ" .....عمران نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے میاور رکھ دیا۔

''سلیمان - سلیمان'' .....عمران نے رسیور رکھ کر سلیمان کو آ وازیں ویتے ہوئے کہا۔

"قی صاحب " سلیمان نے کرے میں داخل ہوتے ہوئے ا۔ ا۔

"یارتم نے نبخہ بڑا اچھا بتایا ہے بس تھوڑا سا مہنگا ہے۔ آ دھی پریشانی تو فشوں ہوگئ ہے''……عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بریشانی تو فشوں کھی نہے''

"باتی آ و کی بھی نفوں ہو جائے گی۔ ویے بزرگ کہتے ہیں کہ جتنا گر اتنا میضا۔ کم پییوں میں پریٹانی دو جار بفتوں یا مہینوں بعد جاتا کر ختم ہوتی ہے۔ زیادہ پییوں سے فورا فشوں ہو جاتی ہے، سلمان نے جواب دیا۔

''تمہارا مطلب ہے کہ یہ سئلہ بھی امیروں کے حق میں جاتا ہے۔ غریب بے چارے مہیوں بلکہ سالوں پریشانی کے چکر میں

"اس كا مطلب ہےكہ وہ بھى تم نكال چكے ہو" ..... عمران نے ايك طويل سانس ليتے ہوئے كہا-

''رسیر لا کر دکھاؤل''۔۔۔۔۔سلیمان نے کہا۔ ' دہنیں۔ میں رسید کا کیا کروں گا۔ اس پر آغا سلیمان باشا ویلفیئر

ا رگانا تزیش پاکیشیا لکھا ہوا ہو گا اور نیچ بطور جزل منبخر تمہارے و متنظ ہوں گے۔ مہر بھی لگی ہوگی''.....عمران نے ہونٹ تشیختے ہوئے

ہا-''آپ تو واقعی روٹن خمیر ہیں۔ بمرے حق میں دعا کیا کریں''۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔

''اب میں دعا کیں کرنے کے لئے ہی رہ گیا ہوں''۔۔۔۔عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ای لیمے فون کی گھنٹی نگ انٹی تو عمرن نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''علی عمران بول رہا ہوں'' .....عمران نے شجیدہ کیجے میں کہا۔ ''سلطان بول رہا ہوں عمران ہیے۔ میں نے ساری چیکنگ کرا کی ہے۔ کسی لیبارٹری میں کوئی گڑ بوخبیں ہے۔ سب اوک ہے''۔ سرسلطان نے کہا۔

کھنسیں رہی گئے' .....عمران نے کہا۔

عمران بے اختیار ہس بڑا۔

تبدیل کر کے دائش منزل جا سکے۔ اسے اب لیکنن میں پاکیفیا سکرٹ سروں کے میش ایجٹ جیکب کی کارروائی کا انتظار تعااور ظاہر ہے اس کی کال وائش منزل میں ہی آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران وائش منزل بیٹی گیا۔

"همران صاحب ہماری کس لیبارٹری ہے انہوں نے بیے فارمولا اور آلہ حاصل کیا ہوگا''۔۔۔۔ رمی سلام دعائے بعد بلیک زیرو نے کہا۔ "فی الحال تمام لیبارٹریاں محفوظ اور شخ سلامت ہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں بخیرو عافیت ہیں''۔۔۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "آپ نے چیک کرالیا ہے''۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا۔

''بال- سرسلطان نے تفصیل چیکنگ کرانے کے بعد بتایا ہے''۔ عمران نے جواب دیا۔

"اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں پیکٹس کی ایے سائنس دان کی لیبارٹری سے حاصل کئے گئے ہیں جن کا تعلق حکومت سے نہیں ہے کین العلق حکومت سے نہیں ہے کین ایک صورت میں ہمی سائنس دان کی ہلاکت کے بارے میں کوئی خبر آ جائی" ..... بلیک زیرو نے کہا۔

"دی بھی تو ہو سکتا ہے کہ سائنس دان کو انہوں نے بھاری رقم دے کراس سے باقاعدہ خریداری کی ہو۔ ہمارے ذہن بھی تو اب پولیس دالوں چیسے ہو چکے ہیں' .....عمران نے کہا۔

"عمران صاحب اگر الیا ہوتا تو ان دونوں کو فرنیک سے ملنے، سائنس سکر ٹری سے ملنے، فرنیک کے اس طرح ملک سے فرار "بے بات جیس ہے صاحب اللہ تعالی برآ دی کے طالات جانتا ہے۔ ہماری مجد کے امام صاحب ایک بار بتا رہے تھے کہ اگر ایک آدی کے پاس مورو ان بی سے دو خیرات کر دے جید دور رہے آدی کے پاس بھی صرف دو رو نیاں بیں اور ان میں سے ایک خیرات کر دے تو سو میں سے دو خیرات کرنے کی نیست دو میں سے ایک خیرات کرنے دالے کو زیادہ اجر و ثواب نیست دو میں ہے ایک تو آدی خیرات کرنے دالے کو زیادہ اجر و ثواب کی ہے اس لئے تو آدی پریشانی ختم ہوئی ہے۔ اگر آپ اب بھی کی ہے اس لئے تو آدی پریشانی ختم ہوئی ہے۔ اگر آپ اب بھی کی ہے اس لئے تو آدی پریشانی ختم ہوئی ہے۔ اگر آپ اب بھی کی ہے اس کی بیشان نے کہا تو دن اگر آپ دیں تو میں رسید لا دوں "..... ملیمان نے کہا تو

" مجمعی اینے خزانے کو بھی ہوا گلئے دیا کردتم تو خیرات میں ایک روٹی تو کیا ایک نوالہ بھی کسی کو نہیں دیتے" ..... عمران نے کہا

"الله تعالى دلول كے تعيد جانتا ہے صاحب بحص تخواہ بى نه لمتى ہو وہ بے چارہ تو صرف دعائيں بى دے سكتا ہے" ..... سليمان نے برے ہوارہ تو صرف دعائيں بى دے سكتا ہے" ..... سليمان نے بڑے ہے گہا اور اس كے ساتھ ہى اس نے چائے كى خالى ہيالى اٹھائى اور واپس مڑكيا تو عمران بے اختيار بن بڑا اور پھر اٹھ كر ڈرينگ روم كى طرف بڑھ كيا تاكہ لباس

" كيے \_ تفصيل بتاؤ" ....عمران نے سرد ليج ميں كبا-''انزیشنل کوریئر سروس کا جہاز جیسے ہی کافرستان سے کنٹٹن پہنچا ان کی مخصوص حار وینز اور دومنی ٹرک سامان لینے کے لئے وہال موجود تھے۔ میں نے ایر اورٹ یر ہی اس کے ایک آ دی کو این ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اس نے ہمیں اطلاع دے دی کہ ہارے مطلوبه پیکش کس وین میں رکھ جا رہے ہیں۔ تمام منصوبہ پہلے سے تیار تھا۔ ہارے آ دمیوں نے اس وین کی شارنگ میں معمولی ی گربو کر دی۔ چنانجہ ہارے منصوبے کے مطابق یہ دوسری وینز ہے بندرہ منٹ بعد شارٹ ہوئی جبکہ باتی دونوں وینز اور منی ٹرک يدره من يهلي جا يك تح ورنه بيسب اكثف جاتي- مارك آوی ان کے روٹس پر ایک ویران علاقے میں موجود تھے۔ چنانچہ یہ وین جب وہاں پیچی تو اسے روک کر سائیڈ میں لے جایا گیا تا کہ پولیس اے عام ی ڈیتی کا کیس سمجھے اور پولیس نے واقعی اے و میتی کا بی کیس بنایا ہے' ..... جیب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "تم وونوں پکٹس لے کر خود جارٹرڈ طیارے کے ذریعے ا مكريميا سے كريك لينڈ بہنچو اور كريك لينڈ سے وونول بيكش رانا ہاؤس کے ایڈرلیں پر جوزف کے نام انٹیٹنل کوریئر مروس کے زریعے بک کرا وو اور پھر خود عام فلائٹ سے واپس چلے جانا۔ وونوں پیکٹس بر مجوانے والے کا نام اور پید فرضی ہوگا۔ نام مائیکل اور یت کوئی بھی لکھ وینا اور وصول کرنے والے کا نام جوزف ہو

ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ دال میں مچھ نہ کچھ اور کی نہ کی سطح پر کالا ضرور ہے'' ..... ہلیک زیرو نے کہا۔

" و سُرف کالا بی تہیں بلکہ ملی کلر بے لیکن لگنا ہے کہ انہوں نے وانستہ اے سفید رکھا ہے اور بدتم جانتے ہو کے کہ سفید رنگ میں سات رنگ ہوتے ہیں ".....عمران نے مسکراتے ہوئے جواب ویا تو بلک زیرونے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''اب پی نہیں کہ جیکب کی کال کب آئے'' ...... تھوڑی ویر بعد بلیک زیرونے کہا۔

بید ریرو کے لہا۔

"بیلد می آ جائے گی کیونکہ انٹیشنل کوریٹر سروں اپنی ڈاک کی

بوقت ترسل کے لئے اپنے طیارے استعال کرتی ہے۔ وہ آئیس کی

عام فلائٹ سے نہیں بجواتی اور ناٹران کے مطابق کا فرستان سے

وونوں پیکش ایکر بمیا کے لئے روانہ ہو چکے ہیں'' ۔۔۔۔۔ مران نے

جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر واقعی ایسے می ہوا۔ تقریباً وو گھنوں

بد بیش فون کی تھنی نئی آئی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رمیدور افعا لیا۔

"دیکیشل فون کی تھنی نئی آئی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رمیدور افعا لیا۔

"دیکیشل فون کی تھنی نئی آئی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رمیدور افعا لیا۔

"دیکیشل فون کی تعدیل نے ایکسٹو کے مخصوص کیجے میں کہا۔

"جیک بول رہا ہوں چیف" ...... دوسری طرف سے ایک مؤوبانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ ایمر میمین تھا۔

''لیں کیا رپورٹ ہے'' ۔۔۔۔ عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔ ''دونوں پیکش آپ کے حکم کے مطابق حاصل کر لئے گئے ہیں'' ۔۔۔۔۔ جبکب نے جواب دیا۔ ''علی عمران بول رہا ہوں۔ سیکرٹری سائنس آ جا کیں تو آپ نے انہیں فی الحال کیچی نہیں بتانا۔ مجھے وہ پیکٹس کا انتظار ہے۔ جب وہ مجھے وصول ہو جا کیں گے تو پھر میں سیکرٹری صاحب سے ملاقات کروں گا''……عمران نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ جیسے تم چاہؤ' ۔۔۔۔ دومری طرف سے سرسلطان نے کہا اور رابط فتم کر دیا گیا تو عمران نے رسیور رکھ کر ایک طویل سائس لیا۔

"آ نا سلیمان پاشا کی بات سو فیصد درست نابت ہوئی ہے"۔ امپا کک عمران نے کہا تو بلیک زیرہ چونک پڑا۔

۔ ''کون می بات' ..... بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ ''برس کا کی کے بیشانی میں میں میں میں

''بی کہ اگر کوئی پریشائی آ جائے تو بجائے اس کے کہ بیٹھے پریشان ہوتے رہیںاس پریشائی کو دور کرنے کی جدوجہد کرنی چاہئے۔ اور ساتھ ہی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا چاہئے۔ اس طرح پریشائی ختم ہو جاتی ہے'''''عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اختیار مشکرا دیا۔

''نو آپ نے کوئی صدقہ خیرات کی ہے''۔۔۔۔۔ بلیک زیرہ نے مسراتے ہوئے کہا تو عمران نے اے سلیمان سے ہونے والی تمام گفتگو بتا دی اور بلیک زیرو کائی دیر تک بنتا رہا۔ گا''…..عمران نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ''لیں سر''….. دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے رسیور رکھ دیا۔ گھر اس نے دوسرے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔

''رانا ہاؤئ'''''' دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ ''علی عمران بول رہا ہول''''' عمران نے کہا۔ ''لیں بال'''''' جوزف نے کہا۔

''گریٹ لینڈ سے انٹریشن کوریئر سروں کے ذریعے دو پیکش رانا ہاؤک کے ایڈرلیں پر تمہارے نام پیٹھیں گے۔ جیمیج والے کا نام مائیکل ہوگا۔ تم نے یہ پیکش وصول کرتے ہی جیمیے فون کر کے اطلاع دین ہے اور ان پیکش کی خفاطت کرنی ہے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ ''لیں بال'' ۔۔۔۔۔ جوزف نے کہا تو عمران نے کریم ل دبایا اور پھرٹون آنے پر اس نے نمبر پرلس کرنے شروع کر دیمیے۔ ''بی اے ٹو سیکرٹری خارجہ'' ۔۔۔۔۔ سرسلطان کے پی اے کی آواز سائی دی۔۔

''علی عمران بول رہا ہوں''۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''لیں سر۔ میں بات کراتا ہوں سر''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ کیج میں کہا گیا۔

"سلطان بول رہا ہول''..... چند کحوں بعد سرسلطان کی آواز سنائی دی۔ جواب ویا تو کرنل اسمتھ نے رسیور رکھ دیا۔

"میں خواہ کو او کر پیٹان ہو رہا ہوں۔ اب کوئی خطرہ تو باتی نہیں

رہا" ...... کرنل اسمتھ نے بربراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک
سائیڈ پر کھی ہوئی فاکل اٹھا کر اے کھول لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا

بیسے وہ زیردتی اپنے آپ کو پرسکون رکھنا چاہتا ہو۔ تھوڑی دیر بعد
فون کی تھنٹی نے اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

وزن کی تھنٹی نے اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"دلین" ..... کرنل اسمتھ نے جرا پرسکون لیج میں کہا۔

"جارج بول رہا ہوں سر" ..... جارج کی ستوحش کی آواز سنائی
دی تو کرنل اسمتھ ہے افتیار چونک پڑا۔

ر کی را رپورٹ ہے ''..... کرال اسمجھ نے ہونٹ چباتے ہوکے ''کیا رپورٹ ہے''..... کرال اسمجھ نے ہونٹ چباتے ہوکے کہا۔

"انظینت کوریر سروس کی جس وین میں ہارے چیکش موجود
سے اس پر ایئر پورٹ ہے آفس آنے کے درمیان ڈاکہ پڑا ہے۔
وین کے ڈرائیور اور دومرے عملے کو بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ پیکش
کا ایک بیک بھی گم ہے اور وین میں موجود ڈلیوری کی بھاری رقم
بھی لوٹ کی گئی ہے۔ میں نے معلومات کی ہیں۔ جو بیک گم ہوا
تھا اس میں وہ دونوں پیکش بھی تھے۔ پولیس آٹیشن سے پنہ چلا
ہے کہ پولیس کو یہ بیک کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں بڑا مل گیا ہے
لیکن اس میں سے ہمارے دونوں پیکش غائب ہیں۔ پولیس اسے
کمین کا کیس مجھ رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں پیکش

کرنل اسمتھ اپنے آفس میں موجود تھا اور بار بار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو اس طرح دکھ رہا تھا جیسے اے کسی کا انظار ہو۔ پھر جب مزید کچھ ور ہوگئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیے۔

''جوارج بول رہا ہوں'' ..... دوسری طرف سے اس کے آفس انجارج کی مؤدبانہ آواز سانگی دی۔

" نجارج - کوریز سروں ہے وہ پیکٹس ابھی تک نہیں پننے '- کرئل اسمتھ نے کہا۔

''نو سر''..... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ ''ان کے آفس ہے معلوم کرو۔ انٹریشٹل کوریئر سروں کے آفس ہے اب تک اُنیس بی جانا چاہئے تھا''.....کٹل اسمتھ نے کہا۔ ''لیس سر۔ میں ابھی معلوم کر کے بتانا ہوں سر''..... جارج نے الا کے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ ڈیٹس سیکرٹری کو بھی بینگل بتا چکا تھا اس لئے اب اسے ناکائی کی رپورٹ دیتے ہوئے برا عجیب سا محسوں ہو رہا تھا اور پھر اس نے برائڈ سے ملاقات تک ڈیشس سیکرٹری کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ رات اس پر بے حد بھاری گزری تھی۔ جارج کی رپورٹ بھی ناکائی کی تھی۔ دوسرے روز کرئل اسمتھ اسے آفس میں بوے ڈھیلے انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ فون کی تھنی نئی افراس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔
کہ فون کی تھنی نئی افری اور اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔
دور کرئل اسمتھ الے کہا۔

''برائد اور جیکی ہیر آفس میں موجود میں ہاس'' ..... دوسری طرف سے جارج نے کہا۔

'' بھیج دو انہیں'' .....کرنل اسمتھ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔تھوڑی دریر بعد دروازہ کھلا اور برائڈ اور جیکل اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے اور کرنل اسمتھ مجھ گیا تھا کہ جارج نے انہیں بچونیں بتایا۔

''بیٹھو''۔۔۔۔۔ کرفل اسمتھ نے کہا تو دونوں میز کی دوسری طرف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔

"تمہارا مثن تمل طور پرناکام ہو گیا ہے"...... کرٹل اسمتھ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو برائڈ اور جیکی دونوں بے اختیار کرسیوں سے اچھل پڑے۔

. "بیدیآپ کیا کہ رہےیں چف۔ کیا مطلب ہوا اس بات یں کوئی ایک قبتی چزیں موجود تھیں جس کی وجہ سے ذاکو اسے
ساتھ لے گئے ہیں' ، جارج نے تنفسیل بتاتے ہوئے کہا۔
"دویری بیڈ۔ یہ تو سارامٹن ہی ناکام ہوگیا ہے۔ لے جانے
والوں کو اس ساری تفصیل کا کیے علم ہوا۔ برائد نے تو اسے
کافرستان سے بک کرایا تھا اور وہ پاکیٹیا سے تو نگل آیا تھا۔ پھر یہ
سب کیا ہوا ہے اور کیے ہوا ہے' ، ..... کرئل اسمتھ نے تیز اور تند
لیج میں کہا۔

''اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے طور پر ڈاکوؤں کو ٹریس کریں۔ پولیس تو انہیں ٹرلس کر رہی ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ پولیس انہیں ٹریس کر سکے گی''۔۔۔۔۔جارج نے کہا۔

الد پوس ایس ریس رسلے فی مستجاری ہے لہا۔

"جو لوگ اس قدر منظم انداز میں کام کر رہے ہوں وہ پولیس
کے بس کا روگ نہیں ہیں۔ تم الیا کروک فوری طور پر بری بری

کوریئر سروں سے معلومات حاصل کروکہ ڈاکے بعد کی بھی سروی
سے پاکیٹیا کے لئے دو پیکٹس بک کرائے گئے ہوں تو ان کی تفصیل
معلوم کر کے جھے رپورٹ دو' سیسکرال اسمجھ نے کہا۔

''قیں بال' ' ۔۔۔۔۔ دومری طرف سے کہا گیا تو کرٹل اسمتھ نے ڈھلے ہاتھوں سے رسیور رکھ دیا۔ اس کی چھٹی حس کیہ رہی تھی کہ معاملات اس کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے پیکٹس کوریئر سروس کے ذریعے منگوائے ہی کیوں تھے۔ برائد اننے ساتھ لے آتا تو یہ واردات نہ ہوتی لیکن طاہر ہے اب

سيرث سروس تو ايك طرف ربى ويكرسى بهى ايجنني كواس كاعلم نهيس ہو سکا۔ لیبارٹری بھی اس انداز میں بی ہوئی ہے کہ جب تک سیلائی ڈے نہیں آئے گا تب تک اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو سكے كا اور ليبارثري ميں شوگراني سائنس دان بھي موجودنييں تھے۔ وہ این ملک کے کسی قوی دن کی وجہ سے چھٹی پر تھے اس لئے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ شوگران حکومت نے اینے سائنس وانول سے رابطه کیا ہو۔ میجر روجر، سیرٹری شہاب الدین اور گولڈن کلب کا فرنیک ان مینوں سے ہمارا واسط رہا ہے۔ میں نے سیرٹری سائنس کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو مجھے بتایا گیا کہ سیرٹری سائنس کسی سرکاری کانفرنس کے سلسلے میں بوریی ملک گئے ہوئے ہں اوران کی واپسی ایک ہفتے بعد ہوگی۔ پھر میں نے گولڈن کلب کے فرنیک کو کال کیا تو وہاں ہے بتایا گیا کہ فرنیک ایکریمیا گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب رہ جاتا ہے میجر روجر\_ لیکن میجر روجر خود ایکریی ہے اور پھر ہارے جانے کے بعد اس نے بھی اینے ساتھیوں سمیت واپس ایکر یمیا پہنی جانا تھا کیونکہ ان کا عرصہ وہال ختم ہو چکا ہے۔ وہ بھی شاید وہال سے روانہ ہو چکا ہو گا۔ ایس صورت میں یاکیشیا سکرٹ سروس کے علی عران کی طرف سے لیڈی رائم کے ذریعے ہمارے بارے میں معلومات حاصل كرنا بظاہر بے صد عجيب لگ رہا بيكن ميرا خيال ے کہ مہ سب کچھ فرنیک کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ فرنیک کے کلب

''اوہ۔ ویری بیڈ۔ ایبا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن انہیں ہے سب کیے معلوم ہوا اور انہوں نے بیہ سب کیے پلان بنا لیا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا''..... برائڈ نے انتہائی پریشان سے کہج

'' بریثان ہونے سے کچھنیں ہوگا برائڈ۔ میں بتاتی ہوں کہ سے کہ نہیں ہوگا برائڈ۔ میں بتاتی ہوں کہ میں ہوگا جگی ہوئی جیک کہ میں سب کیا ہوا ہے اور کیے ہوا ہے'' .... خاموش میٹھی ہوئی جیک نے کہا تو برائڈ اور کرئل اسمتھ دونوں اسے حمرت مجری نظروں سے دیکھنے گئے۔

" دخمہیں میرب کیے معلوم ہوا ہے'' ..... کرٹل اسمتھ نے جرت بھرے لیچ میں کہا۔

''میرا اندازہ ہے باس اور بچھے بیتین ہے کہ میرا اندازہ درست ہوگا''۔۔۔۔۔ جیکی نے بڑے باامتاد کبچ میں کہا۔

"بتادً".....كن اسمته نے كبار

"باس ہم دونوں نے واقعی اس انداز میں کام کیا ہے کہ پاکیشیا

سیرٹری سائنس سے بھی نہیں ملنا بلد ان سب سے بٹ کرتم نے دونوں چیکٹس دائیں لے آنے ہیں' ..... کرنل استھ نے کہا۔
" اس بمیں وہاں بہرحال معلومات تو حاصل کرنی ہوں گی اور اس کے لئے ہمیں وہاں کمی نہ کی گردپ کا سہارا تو لینا ہی ہو گا' ..... برائڈ نے کہا۔
" میں برائڈ نے کہا۔

"اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ بے فکر رہو۔ یا کیشا میں دو گروپ ایسے ہیں جو ہر لحاظ سے تمہاری مدد کریں گے اور ان تک ند یا کیشیا سیرث سروس بینی علق ب اور ند بی کوئی اور ایجنسی ان میں سے ایک گروپ کا تعلق مشیات کی اسمگلگ سے ہے۔ اسے وہاں کے بڑے بڑے سرکاری افران کی دربردہ حمایت حاصل ہے ال کئے میہ ہر لحاظ ہے محفوظ رہتے ہیں۔ اس گروپ کو ہائیڈ گروپ کہا جاتا ہے۔ یاکیشیائی دارالحکومت میں ایک برنس ممینی ہے سارکر اینڈ براغرز۔ ہائیڈ اس کا جزل مینجر ہے۔ بظاہر سیدھا سادہ سا کاروباری آدی ہے لیکن در حقیقت مشیات کی ایک بہت بوی مارکیٹ چلاتا ہے اور بڑے بوے افران اس کی مقی میں رہتے میں۔ اس کے علاوہ یہ آدی وقت بڑنے یر انڈر ورلڈ سے ایے افراد بھی سامنے لے آ سکتا ہے جو کسی بھی مقصد کے لئے اپنی جانیں تک دے سکتے ہیں'۔۔۔۔۔ کرش اسمتھ نے کہا۔

'' لیکن باس۔ ہمیں قہ سائنس لیبارٹریوں کو چیک کرنا ہو گا کیونکہ اس فارمولے پر کام کرنے والے اس آ دی ڈاکٹر بشیر کو تو ہم نے ے بی کی کو معلومات مل سکتی ہیں۔ فرنیک کو ہماری پاکیشیا آمد،
میجر روجر ہے ہماری طاقات اور سیکرٹری سائنس ہے ہماری طاقات
کا علم تھا۔ ہمرحال چونکہ ہم فکل آئے تھے اس لئے انہوں نے لازما
ایئر پورٹ ہے ہمارے کا غذات کی نقول حاصل کر لی ہوں گی۔ پچر
ائیس معلوم ہوگیا ہوگا کہ ہم چارٹرڈ طیارے ہے کا فرستان بینچ گئے
ہیں۔ وہال ان کے ایجنٹ ہوں گے۔ ہم تو وہاں سے نکل آئے
لیکن انہیں کوریئر سروس کے ذریعے بک کرائے گئے پیکشس کے
لیکن انہیں کوریئر سروس کے ذریعے بک کرائے گئے پیکشس کے
بارے میں علم ہوگیا ہوگا۔ یہاں بھی ان کے ایجنٹ ہوں گے۔
انہوں نے ان پیکشس کی تفصیل یہاں بہنچا دی اور یہاں ڈیکتی کا
رنگ دے کر پیکش والیس لے اڑے " سے جیکی نے کہا تو کرش

"ابیا ی ہوگا باس' ..... برائڈ نے کہا۔

''کیکن اس بارتم نے نہ اصل چیروں سے جانا ہے اور نہ ہی اصل نامو ل سے۔ نہ ہی فرئیک ہے کوئی رابط کرنا ہے اور وہاں

ہلاک کر دیا ہے۔ اب یہ فارموالا کی اور لیبارٹری میں چلا گیا ہوگا اور سائنس دانوں کے بارے میں بھی یہاں سے جانے کے بعد معلومات حاصل کرنا ہوں گی کیونکہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ دونوں پیکٹس کہاں موجود ہیں دوسرے لفظوں میں جب تک ٹارگٹ سامنے نہ آ جائے ہم وہاں کیا کر کتے ہیں اور خشیات گروپ تو ہمارے کامٹیس آ سکتا''…… برائڈ نے کہا۔

"تم بے فکر رہو۔ میں نے بتایا ہے کہ ٹاپ ریک افران واپ ہو وہ کی بھی میں ہیں۔ ان وہ کی بھی میں ہیں۔ ان میں سنٹرل سیرٹریٹ کے بول اس گردپ کی مٹی میں ہیں۔ ان بین آسانی ہے معلوم کر لیں گے بلکہ تم اس وقت تک وہاں جاؤ ہی نہ جب تک میں اس بارے میں حتی معلومات حاصل نہ کر لوں ''.....کرل اسمتھ نے کہا۔

" یہ بہتر رے گا ہاں۔ ہم وہاں اس بار انتہائی تیز رفتاری سے
کارروائی کریں گے اس لئے ہمارے سامنے ٹارگٹ موجود ہو: بیاجے" ...... برائڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' نخصیک ہے۔ تم نی الحال آ رام کرو۔ میں ایک ہفتے کے اندر حتی معلومات مہیا کر لول گا''....کرال اسمتھ نے کہا تو وہ وونوں سر ملاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

ہے۔ "بین لو کہ اس بار اگرتم ناکام رہے تو پھر مد صرف تم بھر تمہارے ساتھ جھے بھی سیٹ سے ہنا دیا جائے گا کیونکہ ہم اپنامشن

کمل کرنے کی بجائے اپنا اہم ترین آلہ ڈبل ایس بھی کھو چکے ہن'.....کرفل اسمتھ نے کہا۔

"" " ب ب قلر میں باس آب صرف میں ٹارگٹ دیں۔ گھر رکھیں کہ میں میں اس قدر میر رفقاری سے کام کرتے ہیں " ..... برائذ اور جیلی دونوں مین نے کہا تو کرتل اسمتھ نے سر ہلا دیا اور مجر برائذ اور جیلی دونوں مین مین قدم افحات کرے سے باہر چلے گئے تو کرتل اسمتھ نے رسیور افعایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ وہ ٹارگٹ کے لئے فوری کام کرنا جا ہتا تھا۔



lob: 0333-6106573 Ph: 061-4018666

ارسلان پېلى كىشىز <sup>ادقا<u>ن ب</u>لۇگ ملتان</sup>

کھے میں کہا۔

ومخيريت يم ب حد سجيده مؤاسس سرداور كي يريشان مي آواز

سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

"جب آب جي بزرگ كى بات كى برداه ندكرين تو بم جي بچوں کو سجیدہ موتا بڑتا ہے' ..... عمران نے کہا اور ای لمح بلیک زمید مکن سے باہر آیا تو اس نے جائے کی دو بیالیاں ارے میں ر کمی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بالی عمران کے سامنے رکمی اور دوسری بالی افغائے وہ اپنی کری کی طرف برے گیا۔

"كيا مطلب كيا كهه رب بو- بم كس بات كي برواه نبيس كرتے " ..... مرداور نے اس بار قدرے فصلے ليج ميں كها۔

"اس بات كى كر مك س انتهائى ابم فارمولے اور آلات لے جائے جا رہے ہیں لیکن کی کوعلم تک نہیں کہ کمال سے ایا ہورہا

ے' .....عمران نے جواب دیا۔

"كيا مطلب- تم الجهي موئى باتيس كيون كرري مو- كل كر یات کرو' ..... سرواور نے جیرت جرے کیج میں کہا۔

''ا کمریمیا کی ڈی ایجنس کے دو ایجنٹ یا کیشا آئے اور یہاں ے فارمولا اور ایک آلہ لے گئے۔ چیف ایکسٹو کو اس کی اطلاع مل من \_ چنانچہ چیف نے اس فارمولے اور اس آلے کو ڈی ایجنی کے چیف تک پینے سے پہلے عی واپس ماصل کر لیا جبکہ چیف کے محكم يريس نے سرسلطان سے كہا كه وہ وزارت سائنس سے معلوم عمران وانش منزل کے آ پریش روم میں این کری یر بیضا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وو پیکٹ بڑے تھے۔ یہ دونوں پیک وہ رانا ہاؤس جا کر جوزف سے لے آیا تھا اور پھر واپس آ کر وہ کافی دیر تک وانش منزل کی لیبارٹری میں اس آلے کا تجزیہ کرتا رہا اور پھر اس نے دوسرے پکٹ میں موجود فارمولے کو بھی نہ صرف بڑھ لیا تھا بلکہ اس بارے میں اے کافی سوج بخار بھی کرنا بڑی تھی اور پھر دونول پیکش اٹھائے وہ واپس آ بریش روم میں آیا تو بلیک زیرو اس دوران کچن میں تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور نمبر یریس کرنے شروع کر دیئے۔

"واور بول رہا ہول' ..... رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف ہے سرداور کی آ واز سنائی دی۔

"على عمران بول رہا ہول سرداور".....عمران نے انتہائی سجيده

تو یہ آلہ پاکیٹیا کا نہیں ہے'' .....عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اور فارمولا كيا بئ .....مرداور في يو چها-

''جہاں تک میں سمجھا ہوں فارمولا کاسموس انر جی کا ہے'' ۔عمران کما۔

''کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ کاسموس انر بی کا فار مولا'' ..... سرداور نے ایک لحاظ سے چیخ ہوئے کہا۔

''ہاں۔ میں نے سرسری طور پر اسے پڑھا ہے'' ..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''آپ وہاں سے معلوم کریں۔ میں کچھ دیر بعد آپ کو دوبارہ فون کروں گا''……عمران نے کہا۔

"میں معلوم کرتا ہول' ..... سرداور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

'' یہ کاسموں از بی کیا ہوتی ہے عمران صاحب'' ..... بلیک زیرو نے بوچھا۔

"جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ ایسی توانائی ہے جو انتہائی طاقتور

کریں کد کس لیبارٹری سے بید فارمولا اور آلہ حاصل کیا گیا ہے لیکن سرسلطان نے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق تمام لیبارٹریاں میح سلامت میں اور کہیں سے بھی الیک کوئی اطلاع تہیں ہے کہ جہال الیک کوئی واروات ہوئی ہو حالانکہ الیا ہوا ضرور ہے''……عمران نے کہا۔

''الیک کوئی اطلاع ہوتی تو لازما بھے علم ہوا۔ ایبا واقعی ٹیس ے''……سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''تو کھر یہ فارمولا اور آ لہ کیا ان ایجنٹوں کو سڑک پر پڑا مل گیا تھا''۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''تم نے بیآ کہ اور فارمولا و یکھا ہے''……مرداور نے پوچھا۔ ''ہاں۔ دونوں میرے سامنے پڑے ہیں''……عمران نے جواب

"تم خود ڈی ایس ی ہو۔ تم بتاؤید کس کا فارمولا ہے اور اس آلے کی کیا ماہیت ہے تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ یہ کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے ' ..... مرداور نے انتہائی جیدہ لیج میں کہا۔ " یہ آلہ تو ایکر میمین سافت کا ہے اور یہ انتہائی جدید ترین سائنی مذافق انتظامات کو لیکفت زیرو کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس آلے کو لازما وہ ایجنٹ ایکر میمیا سے ساتھ لائے ہوں گے تاکہ اس لیبارٹری جہاں سے انہوں نے فارمولا حاصل کرنا تھا۔ اس آلے سے سائنی ہونافق انتظامات کو زیرو کیا جا سے۔ اس لیافل کے اس کا فلے۔ اس لیافل کے اس کیا فلے۔ اس کیا فلے سے سائنی ہونافق انتظامات کو زیرو کیا جا سکے۔ اس کیا فلے سے سائنی ہونافت کو زیرو کیا جا سکے۔ اس کیا فلے سے

عمران نے اپنے مخصوص کیج میں کہا۔
''عمران بیٹے۔ لیبارٹری سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور نہ بی
وہاں کوئی فون انٹذ کر رہا ہے اور پیٹل ٹرانسیٹر پر کال کا جواب بھی
نہیں دیا جا رہا۔ میں نے پیٹل سٹور سے اس لیبارٹری کی فائل
منگوائی ہے تاکہ اس لیبارٹری کو کھول کر اندر جا سیس تم ایسا کرو کہ
سیٹل ایئر پورٹ پر پہنی جاؤ۔ میں بھی فائل لے کر وہیں آ رہا
ہوں۔ ہمیں ملٹری کے تیز رفتار کیلی کا پٹر پر وہاں جاتا ہوگا۔ تب بی
صحیح صورت حال معلوم ہو سکے گی' ....سرواور نے کہا۔

''تو آپ بیطے جاٹمیں۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گا''۔ عمران ک

و جنیں تنہارا جانا ضروری ہے۔ وہاں جو بھی حالات ہوں گے وہ بہر حال تنہار نے نوٹس میں ہونے چائیں'' ..... مرداور نے کہا۔ معرب

''ٹھیک ہے۔ میں ویکی رہا ہول'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے تن بلیک زرد بھی اٹھ کھڑا ۔ ،

"اس فارمولے اور آلے کو بیش سیف میں رکھو۔ وہاں کے طالت و میصفے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے"۔ عمان نے کہا۔

۔''اس فارمولے کے ایکر یمیا ویٹنچ کا تو مطلب ہے کہ لیمارٹری میں ایکٹوں نے سب کچھ جاہ کر دیا ہوگا''سسہ بلیک زیرو نے کہا۔ ر ہونے والا کام کامیاب ہو گیا تو دنیا میں انتقاب برپا کر دے گا۔ تیل، گیس، بخلی اور اس طرح کے تو انائی کے دوسرے ڈرائع اور ان سے پیدا ہونے والی تو انائی سب زبانہ ماضی کا قصہ بن کر رہ چا کیں گی۔ جے ہم پک جمیکنا کہتے ہیں اس تو انائی کے ذریعے اس پکک جمیکتے میں کوئی جہاز دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر بہتی جائے گا۔ فاصلے ختم ہو جا کیں گے اور وقت کی طنا ہیں سے

جائیں گی''....عمران نے کہا۔ ''دلیکن دفا کی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہو گی عمران صاحب''۔ ِ

بلیک زیرو نے بوجھا۔ "موجودہ دور اور آئندہ دور میزائلوں کا ہے اور میزائلوں میں اس توانائی کا استعمال ان میزائلوں کو نا قائل تنجیر بنا دے گا۔ یہ اس قدر میںیڈ سے یرداز کریں گے کہ کی بھی سٹم کے ذریعے انہیں نہ

رائے میں فتم کیا جا سکتا ہے اور ند بی اس تک پیچا جا سے گا"۔ عران نے کہا تو بلک زیرو نے اثبات میں سر بلا دیا۔

' دعمران نے سامنے دیوار پر موجود کلاک کو دیکھا اور پھر رسیور افعا کرنبر بریس کرنے شروع کر دئے۔

"داور بول رہا ہول' ..... دوسری طرف سے سرداور کی آداز

) دی۔ ''علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس ی (آکسن) بول رہا ہوں''۔

کہ وہاں کوئی فون ائٹڈ ہی نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فون

كال وبال جارتى ہے اور فون كال جائے كا مطلب ہے كه اے

تباہ نہیں کیا گیا'' .....عمران نے جواب ویا تو بلیک زیرو نے اثبات

میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی در بعد عمران کی کارسپیش ایئر پورٹ پر

﴾ پنج منی۔ سرداور ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے لیکن عمران کے بارے میں

انہوں نے وہاں فون پر مدایات دے دی تھیں اس لئے عمران کو

یا کیشیا اور شوگران کے سائنس دان مل کر کام کر رہے تھے۔ اس . فارمولے برکام کرنے کے لئے انتہائی قیمی مشینری کی ضرورت کی جوسپریاورز یا شوگران کے یاس تھی اس کئے شوگران سے با قاعدہ معامدے کے تحت یہ لیبارٹری قائم کی مٹی تھی۔ وہ فارمولا لے آئے ہو' ..... مرداور نے بات کرتے کرتے اچا تک چوتک کر یوچھا۔ "وہ چیف کی تحویل میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اس لیبارٹری کی صورت حال چیک کر لی جائے پھر اے بھی آپ کی تحویل میں دے دیا جائے گا'' .....عمران نے جواب دیا۔

"ومال فون كال تو جا ربي بي ليكن كوئي كال ائتذ نبيس كر ر ہا''..... سرداور نے کہا۔

"وہاں جا کر ہی معلوم ہو گا کہ کیا صورت حال ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ووصاحبان کون میں'' .....عمران نے پوچھا۔

" بیسیش لیبارٹری کے سیکورٹی کے آ دی ہیں۔ فاکل کے مطابق جس طرح یہ لیبارٹری کھل سکتی ہے اس کے لئے مخصوص افراد اور آلات بھی میں نے منگوا لئے ہیں اور انہیں بھی ساتھ لے لیا ہے تاکہ لیبارٹری کو باہر سے کھولا جا سکے ورنہ یہ لیبارٹری اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ باہر ہے کی صورت اے نہیں کھولا جا سکنا"۔ مرداور نے جواب دیا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ فوری طور پر ملٹری کے ایک مخصوص ساخت کے بیلی کاپٹر پر سوار کرا دیا گیا۔ یاکلٹ بھی آ کر بیٹے گیا اور اس نے ہیلی کاپٹر کا الجن بھی شارث کر دیا تھا۔عمران سجھتا تھا کہ بیسب کچھ سرداور کی مدایات بر ہو رہا ہے۔ وہ جلد از جلد وہال پنجنا جاہتے ہوں گے۔ تھوڑی ور بعد ایک کار اس بیلی کاپٹر کے قریب آ کر رکی اور اس میں ہے سرداور کے ساتھ دو اور آ دی بھی باہر آئے۔ ان دونوں میں سے ایک کے ہاتھ میں فاکل تھی جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بیک تھا۔ سرداور اینے دونوں ساتھیوں سمیت بیلی کاپٹر بر سوار ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کا پٹر فضا میں اٹھتا چلا عمیا۔ عمران نے انہیں سلام کیا۔ ''عمران بیٹے۔نجانے وہاں کیا حالات پیش آئے ہیں لیکن جو کچھ ہوا ہے انتہائی غلط ہوا ہے۔ اس لیبارٹری میں تنین شوگرانی سائنس وان بھی کام کر رہے تھے کیونکہ کاسموس انرجی کے فارمولے پر

گا''..... برائد نے انتہائی غصلے کہجے میں کہا۔

"اس کا فاتر کرنا کون سا مشکل ہے برائد۔ وہ ایک فلیٹ شل اپنے باور چی کے ساتھ رہتا ہے۔ جس وقت وہ فلیٹ کے اندر موجود ہو اس کے بورے فلیٹ یا اس بوری بلڈنگ جس میں وہ فلیٹ ہے میزاکلوں ہے اڑایا جا سکتا ہے۔ وہ لاکھ ہوشیار ہو لیکن اجا کی موت ہے تو تبیس فی سکتا۔ اصل بات سے ہے کہ ہم سے فارمولا اور آلہ والی لے آنے میں کامیاب ہو جا تمیں ورنہ واقعی ہمیں بھی سیٹ چھوڑنی بڑے گی اور چیف کو بھی " ..... جیکی نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

"اب یہ کام تو چیف نے اپنے ذے لیا ہے کہ وہ اس فارمولے اور آلے کے بارے ش حتی اطلاع حاصل کرے گالیکن تمہاری بات ورست ہے۔ اس سے پہلے عمران کا تو اس انداز میں یعنی طور پر خاتمہ کیا جا سکتا ہے "..... برائذ نے کہا۔



یہ بیت بر ابوا برا کہ الماری ساری طفت می رائیکاں ہی گی ہے بلکہ ایکر یمیا کا ملکتی انہائی قیمی آلہ بھی الثا ان کے ہاتھ لگ۔ عمیا ہے'' ..... جیکی نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہینہ آفس سے ایمی واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تھے۔ برائڈ کے چہرے پر گہری خیمیر گی طاری تھی۔

'' پھرتم نے کیا سوچا ہے۔ اب یہ پاکیشیا سیرٹ سروس پوری طرح چوکنا ہوگی۔ پہلے جب اے کسی بات کا علم تک نہ تھا پھر بھی پیکٹس ان تک واپس پیٹی گئے اور اب جبکہ ہمارے بارے ہیں بھی انیس اطلاع مل گئی ہے اور وہ پوری طرح ہوشیار بھی ہوں گے پھڑ'۔ ضروری نہیں کہ اسے ذاتی طور پر براہ راست ہلاک کیا جائے۔ اس فلیٹ یا اس بلڈنگ کو ہی جس میں وہ فلیٹ ہے میزائلوں سے اثرایا جا سکتا ہے'' ..... برائد نے کہا۔

''اوہ ہاں۔ بیکام آسانی سے ہوسکتا ہے۔ دہاں پیشہ ور قاتلوں کا ایک گروپ ہے جو صرف خاص خاص کام لیتا ہے۔ اس کا انچاری کارڈن ہے۔ کارڈن ایر میمین ہے۔ اس سے میں بات کرتا ہوں کچر خمیمیں فون کروں گا۔ تم کہاں موجود ہو''…… میکارتو نے جواب دیتے ہوئے یو چھا۔

"اپی رہائش گاہ پر" سے برائڈ نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ یس بات کر کے فون کرتا ہول''۔۔۔۔دمری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہوگیا تو برائڈ نے بھی رسیور رکھ دیا۔

"اگر بیر کام ہو جائے تو کم از کم کی حد تک اشک شوئی ہو جائے گی"..... جیکی نے سمراتے ہوئے کہا۔

"ہو جائے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے" ..... برائڈ نے کہا تو جیکی سر ہاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے الماری کھول کراس میں سے شراب کی ایک بوتل اور دو گلاس نکالے اور انہیں میز پر رکھ دیا۔

۔ ''ویری گذیجیلی۔ میں واقعی اس کی شدید ضرورت محسوں کر رہا تھا''۔۔۔۔ برائڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیکی نے بھی مسکراتے "کیاتم خود جاکر بیکام کرو گے" ..... جیکی نے چوک کر کہا۔
"ارے نہیں۔ ایک آدی کا خاتمہ یا اس کے فلیٹ کو میزائلوں
ا اڑانے کے لئے استخ تردد کی کیا ضرورت ہے۔ بھاری
معاوضہ دے کر وہاں کی ہے بھی بیکام کرایا جا سکتا ہے" ..... برائلا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔

"روڈ سائیڈ کلب" ..... رابط قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سائی دی۔

"برائد بول رہا ہوں۔ میکارتو سے بات کراؤ"..... برائد نے

''لیں سر۔ ہولڈ سیجے'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

''ہیلو۔ میکارتو بول رہا ہول''..... چند کحوں بعد ایک بھاری می آ داز سنائی دی۔ اس لمحے جیکی نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر ۱۔

''میکارتو۔ کیا ایٹیا کے ملک پاکیشیا میں تمہارا کوئی سیٹ اپ ہے''…… برائڈ نے یوچھا۔

" پاکیشیا میں۔ نہیں۔ کیوں وہاں میرا کیا کام ہوسکتا ہے"۔ میکارتو کے لیج میں جمرت نمایاں تھی۔

'' وہاں ایک آ دی عمران کو فنش کرانا ہے لیکن وہ کوئی عام آ دی نہیں ہے۔ خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ وہ ایک فلیٹ میں رہتا ہے۔

گلاسوں میں شراب انڈ ملی اور پھر ایک گلاس اٹھا کر اس نے برائڈ

ك سامنے ركھ ديا۔ برائد نے گلاس اٹھايا اور چسكال لے لے كر

ا کاؤنٹ ٹمبر اور بینک کے بارے میں یا دو' 👚 پرائڈ نے کہا تو دوسری طرف ہے تفصیل بتا دی گئی۔

ومحك برقم البحى تمبارك اكاؤنث شر نرسفر موجائ كى

لیکن اسے کہو کہ کام فوری ہونا جائے'' .... برائم نے کہد

" بے فکر رہو۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے کام سرنے کا عادی

ہے' ..... میکارتو نے کہا۔ "اوكا الله برائد في كها اور ال كي ساتھ على س في

كريثل دبايا اور پر اون آنے ير اس نے اسے بيت ك نبر یرلیل کرنے شروع کر دیئے۔ تھوڑی دیر بعد بینک متحر کو مدایت

دے کراس نے رسیور رکھ دیا۔ " چلو به كام تو موار بكه تو اطمينان موا"..... برائذ في س بر

مسكراتے ہوئے كہا۔ " اگر ہو جائے'' ..... جیکی نے کہا۔

"ونبس - ميكارتو غلط كام نبيس كرتا ورنه وه حاى عى نه بجرتا"-برائد نے کہا تو جیکی نے اثبات میں سر بلا دیا۔

"السار اس بات كى كارثى ميس حبيس ديا بون" ..... ميكارتون

''او کے۔ اسے مال کہہ دو اور رقم مجھی خود ہی بھجوا دو۔ میں ابھی فون کر کے تمہارے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرا دیتا ہوں۔ اینا

شراب پینے لگا۔تھوڑی در بعد فون کی تھنٹی نج اٹھی تو برائڈ نے ہاتھ يزها كررسيور اٹھا ليا۔

"برائد بول رما ہوں" ..... برائد نے کہا۔ "ميكارتو بول رما مول برائد" ..... دوسرى طرف سے كها كيا۔

"بال-كياربورث بيئسس برائد في يوجها-" بہلے تو کارڈن نے صاف جواب دے وما کیونکہ اس کے

مطابق اس آ دی یر ہاتھ ڈالنا اس کے بورے گروپ کی موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے مطابق وہ محض بظاہر انتہائی بھولا بعالا، معصوم اور منخره سا آ دی ہے لیکن وہ حقیقت میں انتہائی خطرناک،

خوفاک، عیار اور شاطر آ دی ہے۔لیکن جب میں نے اسے فلیت یا بلڈ تک کو میزائلوں سے اڑانے کی بات کی تو وہ اس پر رضامند ہو گیا ليكن وه وس لاكه و الريفيقى طلب كررها ب " ..... ميكارتون كبار

"كياوه كام كرلے كا"..... برائد نے يوچھا۔

کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے چار افراد کی الٹیں پڑی ہوئی تھیں۔
سپلائی روم کا مخصوص میکنزم ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے ذریعے ہم لیبارٹری
میں گئے تو دہاں لیبارٹری انچاری ڈاکٹر بٹیر اور اس کے ساتھیوں کی
الٹیں پڑی ملیں۔ انتہائی فیمنی مشینری کو گولیاں مار کر جاہ کر دیا گیا
تھا۔ البتہ وہاں فون تھی تھا۔ لاٹوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا
کہ یہ ہولناک واقعہ چار پانچ روز پہلے کا ہے۔ اگر ہم خصوص طور پر
اس لیبارٹری میں نہ جاتے تو نجانے کئے روز اور اس بارے میں
اس لیبارٹری میں نہ جاتے تو نجانے کئے روز اور اس بارے میں
پہنے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھینی نئے اٹھی تو عمران نے
ہاتھ برھا کر رسیور اٹھا لیا۔ اس کی عادت تھی کہ جب وہ آ پریشن
روم میں موجود ہوتا تو تمام کالیس خود ہی سا کرتا تھا۔

م یں تو بود ہونا و ترام مایاں تودیل سا رہا تھا۔ ''ایکسٹو''۔۔۔۔۔ عمران نے ایکسٹو کے مخصوص کیجے میں کہا۔

''سلیمان بول رہا ہوں۔ صاحب ہیں یہاں'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آ واز سنائی دی تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی بے اضیار چونک پڑا۔

''کیا بات ہے سلیمان۔ کیوں یہاں فون کیا ہے۔ ابھی تو میں فلیٹ سے آ رہا ہول''۔۔۔۔عمران نے اس بار اپنے اصل کیجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔

''صاحب فلیك بر میزاكل فائر كئے گئے بیں'' ..... وومرى طرف سے سلیمان نے جواب دیا تو عمران كے ساتھ ساتھ بليك زيرو بھى عمران دانش منزل کے آ پریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرہ احر اما اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

''بیٹھو''..... رکی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کری بر بیٹھ گیا۔

''آپ کچھ تھے ہوئے سے دکھائی دے رہے ہیں'' ..... بلیک زرونے کہا۔

''ہاں۔ جو کچھ میں دکھ کر آ رہا ہوں اس نے مجھے ذہنی طور پر تھکا دیا ہے اور حمیس معلوم ہے کہ ذہنی تھکاوٹ جسمانی تھکاوٹ سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتی ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"كيا آپ ليبارثرى كى بات كررے ميں" .... بليك زيرو ف كها-"بال ليبارثرى بابر عمل طور پر بندتم - اس خصوص آلات سكولا كيا اور بم سكورنى آفس ميں بنج گئے - دبال وَاكثر سلامت

ہے اختیار انجیل پڑا۔ ''فار یہ مردکا نائی کرم

''فلیٹ پر میزاکل فائر کئے گئے ہیں۔ کیا مطلب''.....عمران نے انتہائی حمرت مجرے لیجے میں کہا۔

''آب کے جانے کے کچھ ور بعد کال بیل مجی تو میں نے دردازے پر جا کر ہوچھا تو باہر سے آپ کا نام ہوچھا گیا۔ لہد اجنبی تھا۔ میں نے دردازہ کھولا تو سامنے ایک لیے قد اور تھلے ہوئے جسم کا آ دی کمڑا تھا۔ اس کی آ تکھیں تیز سرخ رنگ کی تھیں۔ اس آ دی نے مجھ سے یوچھا کہ کیا ش عمران موں تو میں نے اثبات میں سر ہلا دیا تو اس نے کہا کہ چونکہ اس کا باس تم سے ملتا جا ہتا ہے اس لئے وہ معلوم کرنے آیا ہے اور ساتھ بی وہ مر کر تیری سے سرهیال اترتا چلا گیا۔ اس نے ادور کوٹ پہنا ہوا تھا اور جب وہ سرمیاں از رہا تھا تو مجھے شک بڑا کہ اس نے اوور کوٹ کے اغر کوئی بوی من جمیائی ہوئی ہے۔ میں اس کے پیچے سرحیوں میں عمیا تو وہ آ دی سڑک کراس کر کے سامنے کھڑے وو آ دمیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان دونوں نے بھی ادور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس آ دی نے ان کے قریب جا کر کوئی بات کی تو ان وونوں نے اثبات میں سر ہلائے اور پھروہ تینوں سڑک کراس کرنے میلے لیکن سرک بر ٹریفک زیادہ تھی اس لئے وہ رک گئے۔ میں ان میوں کی بوزیشن و کھے کر واپس اندر آیا اور میں نے فلیٹ کا خصوصی نظام آن کر دیا ادر عقبی دردازے سے نکل کر عقبی باغ میں جلا گیا ادر

وہاں سے سائیڈ گلی میں آ گیا تو میں نے سڑک سے تین میزائلوں کو فلیٹ سے نکرا کرنیجے گرتے دیکھا۔ پھر تین میزائل اور فائر کئے گئے کیکن وہ بھی نہ بھٹ سکے اور باغ میں گر گئے اور پھر خاموثی جھا گئے۔ میں دوڑ کر مین روڈ پر آ گیا تو میں نے ان تیوں آ میوں کو دوڑ کر سڑک کراس کر کے نیلے رنگ کی کار میں بیضتے ہوئے ویکھا اور پھر یہ کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آ کے بڑھ تی۔ لوگ فلیٹ کے قریب انتہے ہو گئے۔ میں بھی عقبی وروازے سے واپس فلیٹ میں آ گیا اور پھر میں سٹرھیاں از کر نیجے آیا تو وہاں ہولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے میزائل اینے قبضے میں کر لئے۔ مجھ سے یوچھ مچھ کی تو میں نے آپ کا نام بتایا ادر اینے آپ کو العلم بتایا تو پولیس آب کا نام س کروالیس جلی گئی۔ اگر حفاظتی نظام آن نه موتا تو اس وقت فليك يقيياً عمل طور يرتباه مو چكا موتا". سليمان نے تیز تیز لہے میں ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"دلکین جو کچھ انہوں نے کیا اور جس انداز میں کیا ہے یہ تو انتہائی جائت ہے۔ دن کے وقت اس طرح کھلے عام میراک فائر کرنا اور چر کہلے عام میراک فائر کرنا اور چر کہلے لئی کرنا کہ میں فلیٹ میں موجود ہوں یا نہیں۔ اگر ان کا مقصد مجھے ہلاک کرنا ہوتا تو جیسے ہی تم نے اثبات میں سر ہلایا تھا وہ تم پر فائر کھول دیتے اور اگر واقعی ان کا مقصد مجھے اس انداز میں ہلاک کرنا تھا کہ ساتھ ہی فلیٹ بھی جاہ ہو جائے تو وہ یہ کام رات کو زیادہ مؤثر طور پر کر کئے تھے" .....عران نے حیرت

بی اس نے کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے یر اس نے نمبر بریس کرنے شروع کر دیئے۔

" رسیش سیتال' .... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسرِ فرف سے اک نسوانی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو چونک بڑا۔ شاید اس کے خال میں بھی نہ تھا کہ عمران سلیمان کی ربورث سننے کے بعد فوری

طور پرسپیشل ہپتال فون کرے گا۔

"واکثر صدیقی صاحب سے بات کرائیں۔ میں علی عمران بول ر ہا ہوں''....عمران نے کہا۔

''لیں سر \_ ہولڈ کریں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

"مبلو- واكثر صديقي بول ريا بون" ... چند لحول بعد واكثر صدیقی کی آ واز سنائی دی۔

''علی عمران بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ٹائیکر کا کیا حال ہے''۔ عمران نے یو حیصا۔

"وه اب بہلے سے بہت بہتر ہے" ، وائٹر صدیقی نے جواب دیا۔ "الحمدُ للله ليكن اس آپ كب مجھنى دے رہے ہيں سپتال ے''....عمران نے یو حچھا۔

"ميرا خيال ہے كه اسے دو حيار روز اور رہنا جائے" ..... أاكثر صدیقی نے کہا۔

" مجھے ایک کام کے سلیلے میں اس کی ضرورت بڑ گئ ہے لیکن میں بی بھی نہیں جاہتا کہ اس کی طبیعت پھر بگڑ جائے'' .....عمران

بھرے کہتے میں کہا۔ "میں کیا کہدسکتا ہوں صاحب۔ شاید ان کو آپ کے بارے

میں معلوم ہو گیا ہو گا کہ آپ بھی ان کی طرح کے بیں' ،.... دوسری طرف سے برے مسمے سے لیج میں کہا گیا تو عمران بے اختیار تھلکھلا کر ہنس پڑا۔

"لیکن ملاقات تو ان کی تم سے ہوئی ہے اور تم نے بھی اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ بہرحال تم ان تیوں کا حلیہ اور کار کے بارے میں بتا دو'' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے ایک آ دمی کالفصیلی حلیه اور دوسروں کا سرسری سا حلیه بتا دیا گیا۔ کار کے بارے میں بھی سلیمان صرف ماؤل، رنگ اور سمینی کا نام ہی بتا

"تم فلیث کو تالا لگا کر کوتھی پر چلے جاؤ۔ امال بی سے میرے بارے میں یمی کہنا کہ میں شہرے باہر گیا ہوا ہوں اس کئے تم کوتھی آ گئے ہو''....عمران نے کہا۔

"مری واپسی کب ہوگئ" ..... سلیمان نے یوچھا۔

"جب تک میر گروپ پکڑائمیں جاتا".....عمران نے کہا۔

''تو پھر میں گاؤں نہ چلا جاؤں کیونکہ میں ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا اور پھر آپ کی خاطر''..... سلیمان نے کہا تو دوسری طرف بیشا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مشکرا دیا۔

" فھیک ہے۔ چلے جاد " .....عمران نے کہا اور اس کے ساتھ

بلیک زیرد نے کہا تو عمران بے اختیار مشکرا دیا۔ ''سلہ لان است میں کہا کہا کہ خطرتاک میں تک منت میں جو کا

ائی دی۔ "علی عمران بول رہا ہوں۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری" .....عمران

الهاب

"ب پہلے سے بہت بہتر ہے بائ" .... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔

"ابھی ابھی میرے فلیٹ پر میزائوں سے حملہ کیا گیا ہے۔
سلیمان نے حملہ آوروں کو چیک کر لیا تھا اس لئے اس نے حفاظتی
نظام آن کر دیا تھا جس کی وجہ سے میزائل بھٹ نہ سکے۔ سلیمان
نے ایک حملہ آور کا انتہائی تفصیل سے حلیہ بتایا ہے۔ میں وہ حلیہ
حمہیں بتا دیتا ہوں۔ تم بتاؤ کہ کیا اس آ دی کو پہچانتے ہو'۔۔۔۔۔
عمران نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے سلیمان سے فلیٹ کے
دروازے پر ملنے والے آ دی کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔

"سوری عمران صاحب ابھی دو جار روز انتظار کر لیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے است ڈاکٹر صدیقی نے گول مول سا جواب دیے موسے کہا۔

''فیک بے۔ اس بے بات تو کرا دیں'' .....عمران نے کہا۔ '' میں ایک نمبر بتا دیتا ہوں۔ آپ اس نمبر پر دیں منٹ بعد فون کر لیں'' ..... ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور ساتھ ہی ایک نمبر بتا دیا۔ '' اوک۔ شکرین' .....عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ ''آپ ٹائیگر سے اس گروپ کے بارے میں معلوم کرنا چا جے بین' ..... بلک زرونے کہا۔

''ہاں۔ وہ انٹیں یقیناً جانبا ہو گا۔ اس قدر ولیری سے واردات کرنے والے کوئی عام مجرم نہیں ہو سکتے''۔۔۔۔عمران نے جواب دیا۔ ''لیکن انہوں نے کس کی ایماء پر میہ حرکت کی ہے''۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا۔

''اب یو وی بتا کے ہیں۔ بظاہر تو کوئی ایسا گروپ نظر نہیں آ رہا جو اس انداز میں کارروائی کرنے کے بارے میں سوچ''۔ عران نے کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر بلا دیا۔ ''عمران صاحب۔ سلیمان نے ایسی کیا بات کی تھی کہ آپ بے افتیار نئس بڑے تھے۔ وہ بات جب اس نے کہا کہ آئیس آپ

ك بارے ميں معلوم مو كا كه آب بھى ان كى طرح كے بين "-

''لیں باس۔ میرے ذہن میں خاکہ تو موجود تھا نیکن بات بوری طرح واضح نہیں ہو رہی تھی۔ جس آ دمی کا علیہ آپ نے تفصیل سے بتایا ہے اس کا نام نموشی ہے۔ اسے اندر ورالد میں چف کلر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا تعلق پیشہ ور قاتلوں کے

ایک گروپ سے ہے جس کا انجارج کائس کلب کا مالک اور جزل میخر کارڈن ہے۔ یہ کلب ٹرز روڈ یر سے اور یبال یاکیشا کے انتهائی اعلیٰ ترین آفیسرز بھی آتے جاتے رجے ہیں۔ بظاہر یہ ایک ریستوران سے لیکن نیجے تہہ خانوں میں ہر چیز منتی ہے اور برقتم کی عیاشی بھی کرائی جاتی ہے۔ چونکہ کارڈن صرف پیشہ ور قامکوں کا سرغنہ ہے اس لئے میں نے اس سے زیادہ راد و رسم نہیں رتھی لیکن

میں اکثر وہاں اس لئے آتا جاتا رہتا ہوں کہ وہاں غیرملکی بھی کافی تعداد میں آتے جاتے ہیں۔ یہ چیف کلر وہیں کلائس کلب میں ہی

رہتا ہے' .... ٹائیگر نے بوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " به كارون كيا مقامي آ دى بي السيمران في يوجها-

" نبیل باس به ایکریمین نواد ہے۔ البت بینموسی مقامی آدی ے''..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

'' کتنے ممبرز ہیں اس گروپ میں'' .....عمران نے یو چھا۔

" بيتو محصنيين معلوم - مين ان مين سے صرف اس جيف كلركو حانیا ہوں کیونکہ اکثر اس سے کلب میں آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے'۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ "باس \_ مجھے سوچنا بڑے گا لیکن اس وقت الیا حملہ تو دیدہ ولیری کی انتہاء ہے' .... ٹائیگر نے جواب دیا۔

" الله اليا كام كوئى عام كروب نبيس كرسكتا اس آوى كے دو اور ساتھی بھی تھے۔ ان کے لباس اور حلیئے بھی سلیمان نے بتائے ہیں۔ ان کے یاس نیلے رنگ کی سیدان کاربھی تھی'' .....عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے باقی دونوں افراد کے صلیئے بھی بتا دینے اور کار کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دیں۔

"ميرے ذہن ميں آئو رہے ہيں باس ليكن واضح نہيں ہيں۔ آب مجھے سوچنے کا کچھ وقت دیں' ' ..... ٹائیگر نے کہا۔

" تھیک ہے۔ میں آ دھے گھنے بعد ای نمبر پر دوبارہ فون کرول گا۔ تم فون ابھی واپس نہ کرتا'' .....عمران نے کہا۔

"لیس باس" ..... ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ " ٹائیگر خاصا کمزور ہو گیا ہو گا اس لئے اس کی یادداشت بر بھی اڑیڑا ہے'' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

" ال - جس حالت ہے وہ گزرا ہے وہ خاصی خطرناک تھی"۔ عمران نے جواب دیا اور پھر آ دھے تھنے بعد عمران نے ایک بار پھر رسیور اٹھا کرنمبر پریس کر دیئے۔

''ٹائیگر بول رہا ہوں''..... دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی وی۔

" کچھ یاد آیا ہے ' .....عمران نے پوچھا۔

بدلوگ دومری باربھی کوشش کر سکتے ہیں اس لئے اس چیف کھر کو تو وہیں ختم کر دینا البتد اس کارڈن کوئم نے اٹھا کر راہ باؤس لے آنا ہے تاکہ اس سے لوچھ کچھ کی جا سکے''۔۔۔۔۔عمران نے تنعیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

"اوہ باس۔ اس کی یہ جرأت۔ میں اس كلب كى اینت سے اینك بجا دول گا"..... جوانا نے عصلے لیج میں كہا۔

"وہاں مل عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوکد وہاں سرے جرائم پیشر افراد نہیں جاتے۔ البت اس چیف کلر کا خاتمہ کر: ہے اور اس کارڈن کو اٹھا کر لے آتا ہے ".....عمران نے سرد کہی میں ب۔ "لیں ماسر" ..... جوانا نے جواب دیا۔

''جوزف کو رسیور دو'' .....عمران نے کہا۔

''لیں ہائ' ۔۔۔۔۔ چند کھوں بعد جوزف کی مؤدبانہ آ وازین آن رہے۔ ''جوانا کے ساتھ جاؤ۔ رانا ہاؤس کا تفاظتی نظام آن مردیہ اور واپسی کے وقت خیال رکھنا کہ کوئی تمہارا تعاقب تو نہیں مررہ اور جب واپس آؤ تو جھے چیف کے نمبر پر اطلاع دے دینہ میں خود '' کراس آدئی سے بوچھ گچھ کرول گا''۔۔۔۔عران نے نہ۔۔

''لیں ہال'' ..... دوسری طرف سے جوزف نے کبہ تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

''آپ خود نمیں گئے''….. بلیک زیرو نے کہا۔ ''جوانا اور جوزف دونوں مجھے دار میں''…. عران نے کہا۔ ''اوکے۔ کافی ہے۔ اب میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا''۔ عمران نے کہا اور پھر کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پرلس کرنے شروع کر دیے۔

''رانا ہاؤک'' ..... رابطہ قائم ہوتے ہی دومری طرف سے جوزف کی آواز سائی دی۔

''عمران بول رہا ہوں۔ جوانا کہاں ہے''۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''موجود ہے باس''۔۔۔۔۔ جوزف نے جواب ویتے ہوئے کہا۔ ''اے بلاؤ''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''لیں باس'' ..... جوزف نے کہا اور پھر رسیور رکھے جانے کی آواز سائی دی\_

''لیں ماسر۔ میں جوانا بول رہا ہول''..... چند کحوں بعد جوانا کی آواز سائل دی۔

"جوانا۔ جوزف کے ساتھ جاؤ۔ ٹرز روڈ پر ایک کلب ہے جس
کا نام کلاکس کلب ہے۔ بظاہر یہ ریستوران ہے لیکن نیچے تہہ خانے
میں کلب ہے۔ اس کے مالک اور جزل میٹر کا نام کارڈن ہے۔ یہ
کارڈن ایکریمین نژاد ہے۔ یہ پیشہ ور قاتلوں کے گروپ کا سرغنہ
ہواد اس گروپ کا ایک پیشہ ور قاتل ہے جس کا نام فہوشی ہے
لین اسے وہاں چیف کلرکہا جاتا ہے۔ اس چیف کلر نے اپنے دو
ساتھوں سمیت میرے فلیٹ پر دن ویہاڑے میزاکل فائز کے
میں۔ حفاظتی نظام آن ہونے کی وجہ سے میزاکل پھٹ نہ کے لین

236 حاصل کرے۔ آپ پر حملہ بلاوجہ خیس ہو سکتا'' … بلیک زیرو نے کہا۔

" الله و الكن ميرا خيال ب كه پہلے اس كارؤن سے معلوم كيا مائے كه اس في يہ حمله كس كى الكاء بركرايا به ب مجر اس حمله كرانے والے كے يتجهے گراہم كو لگايا جائے " سسمران نے كہا۔ " اب اس فارمولے كے بارے ميں كيا فيصله جوا ب مرداور نے كہے كہا ہے " سسه بكي زيرد نے ہو چھا۔

"أنبول في كبا تقاكه وه واليل جاكر ال سليل بين ميننگ كري هي كر ال سليل بين ميننگ كري هيد به و سك كا" من عمران في كباتو بيك زروف اثبات مين سر بلا ديا يه تيم تقريباً ذيره و در محفظ بعد فون ك محفظ بح به و عمران في اتحد برها كر رسيور المحاليا و "ا كيسلو" السيور المحاليات من كابا و المحسلو" المحسلو" المحسلو" المحسلو" المحسلو" المحسلوت المح

''جوزف بول رہا ہوں۔ ہاس کو پیغام دے دیں کدان کا مطلوبہ آدی رانا ہاؤس پہنچ گیا ہے'' ..... دوسری طرف سے جوزف کی مؤدبانہ آواز سائی دی۔

''اوک''.....عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

ختمشد

''میرے خیال میں عمران صاحب جو پیکٹس ایکر یمیا سے واپس لائے گئے ہیں میہ ساری کارروائی ای سلیطے میں ہو رہی ہے''۔ چند لحوں کی خاموثی کے بعد بلیک زیرو نے کہا۔

"شاید کیکن اگر ایبا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ انہیں جیک کے انہیں جیک کے انہیں جیک کے انہیں جیک کے انہیں اور اس کے ماتھ بی اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور تیزی کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اور تھوڑی دیر بعد اس کا رابطہ جیک سے ہوگیا۔

''جیکب بول رہا ہول''۔۔۔۔ جیکب کی آواز سنائی دی۔ ''چیف فرام دس اینڈ''۔۔۔ عمران نے مخصوص کیچ میں کہا۔ ''لیں چیف''۔۔۔۔ دوسری طرف سے جیکب نے مؤدبانہ کیچ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" چیش کے بارے میں دوسری پارٹی نے کیا کارروائی کی ہے استعمران نے بوچھا۔

''چیف۔ پولیس کام کر ربی ہے ڈیمن کے آئیڈئے پر۔ دوسری پارٹی کا مجھے علم نبیں ہے'' ۔۔۔۔ جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''تم پر تو شک نبیں بڑا آئیں'' ۔۔۔۔عمران نے پوچھا۔

''نوسر'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عران نے اوکے کہد کر رسیور رکھ ویا۔

دو گراہم سے کہیں۔ وہ اس برائڈ اور جیکی کے بارے میں معلومات

## 

الله المنظورة في المحيل كم لئم بالكثيا مكرت مرول كه وميتد ومع يدو كروب كام كررے تھے۔

\*\*\* أو الحد جب يشيه سيرت مرول كردونول كروپ خوفاك اندازيس يَد دومر سية محرات من سنة في مولناك اورجان ليوانكراؤ يسكن كيول؟

ولحد جب مران کساتھ صفرر کیٹین فکیل، تویر، جولیا اور صافح تھیں ور صدیقی کساتھ نعن فی جو بانا ورخاور تھے۔ ایک دوسرے سے حقیقاتی نیا ہے۔ ایک لا افی جس کا ان مرمس جری ف صورت میں نکل سکتا تھا۔ پائر کیا ہوا؟

وه لحد جب صديق نے بطور گروپ ليڈر عمران كى مدايات اورا دكامات تسيم

کرنے سے کطے نام اکار کردی۔ کیوں؟ مقد ماہ سے کا سات کا متاب کا م

ﷺ وہ لحد جب ایکسٹو بمدیق کو سزا دینے پرل گیاتھا گر عمران نے صدیق کن سائیڈ لے لی نے پر کیا ہوا؟

ت میرے ک میں ہوئی۔ \*\*\* وہ لمحیہ جب ایکسٹو نے صدیقی کو دارننگ دی۔ میدوارننگ کیا تھی؟

كياد ومشنز مكمل بوسكه-يا؟ انتبالَي وليب، حيرت الكيز اورمنفر دانداز كَ مَبانى

من منگواند کا پتیا کی شنز و اوقاف بلڈنگ ملمان منگوان پیلی کی شنز و اوقاف بلڈنگ ملمان منگول منگو

عمران سيريز بين ايك دلجيپ اورياد گارايدُو خِر

منت ملط مشر حصد درم مظهر کلیم ایاب

ملا ایکشن میں موجود کئی مشن اب کھل کر سامنے آچکے تنے اور عمران اوراس کے ساتھیوں کو مختلف مشنز پر بیک وقت کا مرکز ما پڑا تھا۔ چھر — ؟ ملا صفور ، نا بیگر اور بلیک زیرویٹیوں نے علیدہ ملیحدہ این زندگیوں کی خوفاک

مبرون ما دروری ایک و یارین کا میلان میلان به این این میلان با این است. جسمانی فائنس کریں نتیج کیا ہوا ---؟

ملا ایک ایبامش جس کا افتقام بھی عمران کے ساتھیوں کے لئے جیران کن ثابت ہوا۔

ا یکشن ، مسینس اور تیزی ہے بدلتے واقعات ہے بھر بورد کچپ اور یادگارنا ول

المنظمين ال

مان براورز گارڈن ٹاؤن ملتان حان براورز گارڈن ٹاؤن ملتان

مَنْ مَعُوافِ قَالِينَ لِي كِيشَنْ وَاوَافِ لِلنَّكِ مُعُوافِ قَالِينَ لِي كَلِيثَ مِنْ الْوَافِ الْمُعَالِّين ارسللان بیلی کیشنز لپاک یُتُ پِی کیشنز الله میلان کیشنز الله میلان کیشنز الله میلان کیشنز الله میلان کیشنز الله

وہ لمچہ 🕳 جب ٹائیگر سانگر مافیا کے ماتھوں شدید زخمی ہوگیااور عمران کو اے جوزف کے ہمراہ واپس یا کیشیا بھیجنا پڑااور عمران اور جوا نامشن مکمل کرنے کے لئے اسکیےرہ گئے۔ وہ لمحہ = جب عمران کے سامنے مشن کی تکمیل کے تمام راہتے بند ہوگئے اور عمران اے بلائینڈمشن قرار دینے پر مجبور ہو گیا۔ کیا عمران ناکام کیا عمران سائنس دان کے بیٹے کو بازیاب کرانے میں کا میاب بھی ہوا۔ یا؟ را ڈل = جوانا ہے بھی زیادہ بخت جان لڑا کا جس کا مقابلہ عمران ہے ہو گيا۔ايك ايسامقابله جس كاانجام غير يقيني تھا۔ پھر--؟ جنگات ،سمندراور آبادی میں ہونے والی سلسل جنگ مسلسل اورتيز رفيارا يكشن اورلحه بالمحدبرة صنح والأسينس انتهائي دلجيب اورياد گارايدونجر خان براورز گاردُن ناوَن ملتان عَنْدِ مِنْ عُولِنَهُ كَالِبَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ

عمران ميريز مين دلچپ اورياد گارايډونچر

بلا ئىندىمشن

مصنف مظهر کلیم ایمات سانگر مافیا <u>—</u> ایک ایس مجرم مافیا جس نے حکومت ایکریمیا کی ایماء پر

شوگران کے ایک بڑے سائنس دان سے فارمولا حاصل کرنے کے

لئے اس کے بیٹے کواغوا کرلیا۔ پھر ---؟ است

سانگر مافیا = جوجنوبی ایکر یمیامیں ہرلحاظ سے ناقابل شکست مجھی جاتی تھی۔

سرداور = جن کے شوگرانی سائنس دان ہے دوستانہ تعلقات تھے اور

انہوں نے شوگرانی سائنسدان کے بیٹے کی بازیابی کا دعدہ کرلیا اور پھر

عمران کو اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے حرکت میں آنا پڑا۔

ہ معرف و معرف عمران اپنے سماتھ جوزف، جوانا اور ٹائیگر کو لے کر میدان

میں اتر پڑا اور پھر سانگر مافیا اور عمران اور اس کے ساتھیوں

کے درمیان انتہائی ہولناک جنگ کا آغاز ہو گیا۔



## جمله حقوق بحق مصنف محفوظ هيس

اس ناول کے تمام نام منتام کرداؤوا قعات اور پیش کردہ چوکیشتر قطعی فرض ہیں۔ کسی تم کی جزوکی یا کلی مطابقت بھش اتقاقیہ ہوگی۔ جس کے لئے پیلشرز مصنف پر پر مقطعی فر مدار میں ہول گے۔

> ناشر ----- مظهر کلیم ایجات اجتمام ---- محدار سلان قریشی تزئین ---- محمومی قریشی طافع ---- ملامت اقبال پیشنگ پیس ملتان

> > Price Rs 75/-

کتب منگوانے کا پتہ

ارسلان يبلي يشنز <u>اوتان بلنگ</u> مليان <u>الملائل الملان يبلي ي</u>شنز <u>پارگي</u>ئ

## هندباتيس

محرم قارئین-سلام مسنون-دسلی مشن کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پاکیشیا ہے شروع ہونے والی کہائی اب تیزی ہے وسعت پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک مثن کے اغدر کی معنو جب بیک وقت اسمنے ہو جا ئیں تو پھر الن معنو کی ہولنا کی اور تیزی میں مجی کھر بہ لیمہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور عمران اور اس کے ساتھوں کو نہ مرف ہر میدان میں لانا پڑتا ہے بلکہ بیر لاائی نی ساتھوں کو نہ مرف ہر میدان میں لانا پڑتا ہے بلکہ بیر لاائی تا کہ عبد یل ہو جاتی ہے تا کہ دیا ہو جاتی ہے تا کہ بیک وقت تمام معنو میں کام یائی حاصل کی جا سے۔

اس ناول میں مجی عران، صفرر، ٹائیگر اور بلیک زیرد کو علیحدہ علیمدہ خوناک جسانی فائٹس کرنی پڑیں اور اس کے ساتھ ساتھ کارکردگی میں بے پناہ تیزی اور آگے بدھنے کے لئے خوناک عدوجیدے کام لینا پڑا۔

جمعے یقین ہے کہ یہ ناول مجی آپ کے اعلیٰ معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترے گا۔ اپنے خطوط اور ای سملو کے ذریعے جمعے اپنی آراہ سے ضرور مطلع سمجنے کا۔ صفحات کی کی کے باعث مرف ایک ای کمیل کا جواب دیا جا رہا ہے۔

ملان سے چوہدری اے وی فراز ایدودکیٹ نے بذر بعد ای میل

رابط کیا ہے۔ '' کھتے ہیں آپ کے نادل گروپ فائنگ اور بلیو برڈ
گروپ بے حد پند آئے ہیں۔ ہیں آپ کا با قاعدہ قاری ہوں۔
ایک گزارش ہے کہ جھے آپ کے نادلوں کی محمل لسٹ چاہئے''۔
محترم چوہدری اے ڈی فراز ایڈووکیٹ صاحب ای ممل سے
رابط کرنے اور نادل پسند کرنے کا بے حد شکر ہید مہاہتے نادلوں کی
لسٹ کے لئے آپ ہر نادل میں کتب منگوا نے کے لئے جو پیت
درج کیا جاتا ہے اس پے پر جوانی لقافہ مجبوا دیں۔ آپ کو اس
وقت جو کتب موجود ہوں گی ان کی لسٹ مجبوا دی جائے گی۔ امید
ہے آپ آئدہ مجی رابط کرتے رہیں گے۔
ہے آپ آئدہ مجی رابط کرتے رہیں گے۔
اب اجازت و بیجئے۔
والسلام

E.Mail.Address mazharkaleem.ma@gmail.com

مظهر کلیم ایم اے

عمران کے فلیٹ پر دن دھاڑے میرائلوں سے تملہ کیا گیا تھا جو سلیمان کی حاضر دما فی کی وجہ سے ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے شک پڑتے ہی خصوصی حفاظتی نظام آن کر دیا تھا۔ پھر عمران نے ٹائیگر کے ذریعے تملہ آورول کو جو دراصل دارائکومت کے پیشہ ور قاتلوں کا گروپ تھا، ٹریس کر لیا۔ اس گروپ کا سرغنہ کائس کلب کا مالک ایکرمیین نراد کارڈن تھا۔ عمران نے جوزف اور جوانا کو اس کارڈن کو اور کو جوزف نے عمران کو اطلاع دی اور عمران اس کارڈن سے لاچھ بھو کرنے کے انا ہاؤک بھی گیا۔ کے عمران اس کارڈن سے لاچھ بھو کرنے کے انا ہاؤک بھی گیا۔ کو اس عرانا ہاؤک بھی گیا۔ در گیا جوانا سے خاطب ہو کر درکیا جوا وال جوانا ''سسے عمران نے جوانا سے خاطب ہو کر

"كونى خاص بات نهيس مونى \_ شوتقى عرف چيف كلر و بين مل سيا

بھاری جمم کا آ دمی راڈز میں جکڑا ہوا موجود قعا۔ اس کے چیرے سے مخصوص خددخال بتا رہے تھے کہ وہ خاصا سنگدل اور سفاک فطرت کا مالک ہے۔

"اہے ہوں میں لے آؤ" سے عران نے کہا تو جون نے جیب ہے ایک شیشی نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے اس آدی کی باک ہے تا گو دی ہے کہا تو جون نک ناک ہے تا گو دی۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹا کر اس کا دھمکن لگایا اور چرشیشی واپس جیب میں ڈال کر وہ چیچے مڑا اور عمران کی کری کے عقب کی دومری کری کے عقب کی دومری طرف جوانا موجود تھا۔ چند لمحوں بعد اس آدی نے کرا جے ہوئے کی کوشش کی کیس فاہر ہے اس نے ناکام رہنا تھا۔ چھر اس کی کوشش کی کیس فاہر ہے اس نے ناکام رہنا تھا۔ چھر اس کی نظری عمران پر جم گئیں اور دہ بے افتیار چوک بڑا۔ عمران نے ویکھا کہ اس کی آنکھوں میں شاسائی کی چک اجری تھی۔ ویکھا کہ اس کی آنکھوں میں شاسائی کی چک اجری تھی۔

''مم۔مم۔ میں کہاں ہوں۔ یہ جھے کیوں جکڑا گیا ہے''۔ اس آ دی نے جرت جرے لیج میں کہا۔

''تہارا نام کارڈن ہے اور تم کلائس کلب کے مالک اور میٹجر ہو'' .....عمران نے سرد کبھ میں کہا۔

''ہاں۔ گر''۔۔۔۔ کارڈن نے ہون چباتے ہوئے کہا۔ ''تم نے پیشہ در قاتلوں کا ایک بڑا گردپ بنایا ہوا ہے اور تمہارا آ دمی فموضی عرف چیف کلر اینے دو ساتھیوں سمیت میرے فلیٹ یے تھا۔ اس کے مضوص الداز کرد تھے بی تی تیں مجھ گیا تھا کہ یہ بیشہ ور تال ہوسکتا ہے۔ میں فی است اللہ اللہ اللہ اللہ وہ کیے علیدہ کمرے میں لے گیا۔ وہاں میں فی فی اس کے دل میں کولی اتار دی۔ اس دوران جوزف اس کارڈ ان شک بیٹی گیا تھا۔ اس کے آف کا ایک عقبی راستہ تھا۔ جوزف اے اس راستے ہے اہر لے گیا۔ جب میں کار عقبی طرف لے گیا تو بھوؤن کو کار میں ڈال کر ہم یہاں لے آئے " معہ جوانا نے اس اعداز میں جواب ویا جھے اے اس کام میں لطف ندآیا ہو۔

"اس کارڈن کا پورا گروپ ہے۔ ٹس اس سے اپنے مطلب کی باتیں پوچھتا ہوں۔ پھرتم جانو اور کارڈن اور اس کا گروپ جائے"۔ عمران نے کہا تو جوانا کے چرے پر یکافت چک کی آگئی۔ "د تھن کے بعد باعث آر ، اصارت ویں تو ٹیس وارائکومت میں

''تھینک یو ماسٹر۔ آپ اجازت دیں تو میں دارانکومت میں ایسے تمام گردیوں کا خاتمہ کرا دول''..... جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''مجھ سے اجازت کینے کی کیا ضرورت ہے۔تم سنیک گلر کے چیف ہو''.....عمران نے مشراتے ہوئے جواب دیا۔

''اس جوزف نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ نجانے اس کے ذہن میں سئیک کی کیا تعریف ہے'' ۔۔۔۔۔ جوانا نے مند بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار بنس پڑا۔ بلیک ردم میں جوزف موجود تھا۔عمران اپنی مخصوص کری پر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک لمبے قد اور ''رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ یس بتاتا ہوں۔ رک جاؤ۔ تہبارا انداز بتا رہا ہے کہ تم واقعی جمھ پر ظلم کرو گئ' ۔۔۔۔۔ کارڈن نے لکفت بنیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور عمران نے ہاتھ اٹھا کر جوانا کو رکنے کا اشارہ کر دیا۔

'' وہیں رک جاؤ جوانا۔ اب اگر اس نے بھیجاہٹ کا مظاہرہ کیا یا جموٹ بولا تو میں حمہیں اشارہ کر دول گا اور اب ایک نمیں بلکہ دون آگا کہ بیا اپنی باتی زندگی کیسے دونوں آگھ نکھ نال دینا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ بیا پٹی باتی زندگی کیسے گزارتا ہے'' مسلم عمران نے انتہائی سرد کہتے میں کہا تو جوانا وہیں اس آدئی کے ترب بی کھڑا ہو گیا۔

" میں میں کی جی بیا ویتا ہوں۔ میں تم سے پیچینیں سے پیچینیں سے پیچینیں کے مائیڈ روڈ کلب کے مالک میکارتو نے دیا تھا۔ میکارتو خود بھی لیکٹن میں یہ کام کرتا ہے۔ وہ بہت بڑا آدی ہے اور اس سے میرے گہرے تعلقات ہیں۔ اس نے بیچے کہا کہ تہمیں ہالک کرتا ہے تو میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ فلیٹ کو میزاکلوں سے اڑا دو ورنہ تم خود بھی ختم کر دیے جاؤ گے۔ فلیٹ کو میزاکلوں سے اڑا دو ورنہ تم خود بھی ختم کر دیے جاؤ گے۔ میں نے بیچورا حالی بھر لی ۔ پھر میں نے اپنے آدمیول کو تھم وے دیا کی انہوں نے والی آ کر بتایا کہ میزاکل سرے سے بھیے بی نہیں تو میں نے سوچا کہ اسے فون کر دول کہ میں یہ کام نیس کر سکا۔ پھر تمہارا یہ آدی اچا کھی دفتر میں آ گیا اور میں بے بوش ہو سکتا۔ پھر تمہارا یہ آدی اچا کھی۔ اس کارڈن نے تیز تیز لیج میں کہا تو

پتنجا اور پھر انہوں نے دن دیباڑے فلیٹ پر میزائل فائر کر دیے جو پھٹ نہ سکے میں درست کہد رہا ہوں'' سست عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔

''یہ سب غلط ہے۔ میرا کسی قاتلوں کے گروپ سے کوئی تعلق 'نہیں ہے۔ میرا تو کلب ہے'' ۔۔۔۔۔ کارڈن نے احتجاجی لیجے میں کہا۔ ''مجھے پہچانتے ہو' ۔۔۔۔۔ عمران نے سرد لیجے میں کہا۔

"بال تم عمران ہو۔ نائیگر کے استاد' اسستکارڈن نے کہا۔
"اب پہلی بات تو یہ بتا دول کہ تمہارے چیف کلر کو وہیں کلب
میں ہی ہلاک کر دیا گیا ہے اور تمہارے گروپ کے دوسرے قاتلوں
کا بھی یہی حشر ہوگا۔ میں ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا
کین تم نے خود ہی میرے فلیٹ پر تملہ کر کے ججھے مداخلت کا موقع
فراہم کیا ہے۔اب تم یہ بتا دو کہ تمہیں ہے کام کس نے دیا ہے''۔

''میں کہدرہا ہوں کہ میرا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں کج کہدرہا ہول'' .... کارڈن نے کہا۔

''جوانا''.....عمران نے گردن موڑے بغیر کہا۔

عمران نے کہا۔

"لیں ماسر"..... جوانا نے مؤدبانہ کہجے میں جواب دیا۔

'' کارڈن کی ایک آنکھ نکال دو''۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''لیں ماسڑ''۔۔۔۔ جوانا نے کہا اور وہ بڑے جارحانہ انداز میں

یں ہر ۔۔۔۔۔۔ واہ سے ہا اور وہ برسے جارہ کہ امراز میں کارڈن کی طرف بڑھ گیا۔ '' تنہیں۔ عمران کے فلیٹ پر تمین انہائی طاقور میزاکل فائر کے مسے ہیں لیکن وہ میزاکل پھٹے ہی نہیں۔ جھے راز رکھنے کے لئے اپنے آ دی موقعی کو بھی ہلاک کرنا پڑا ہے اور سنو میکارتو۔ میں تمہاری رقم تمہیں والیس بھوا رہا ہول'' ۔۔۔۔ کارڈن نے کہا۔

"كياكونى اور كروب وبال نبيل ب جويد كام كر يك" ـ ميكارتو كي كيا ـ

''منیں میکارتو۔ یہاں اس عمران کا نام سنتے ہی سب کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں''۔۔۔۔۔کارڈن نے کہا۔

'' نحیک ہے۔ چھر عمل بہال سے کسی کو بھیجنا ہوں'' ..... دومری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو جوانا نے رسیور کارڈن کے کان سے ہٹایا اور چھر کریڈل پر رکھ کر اس نے فون تیائی بر رکھ دیا۔

''اب مجھے تو جھوڑ دو'' ..... کارڈن نے کہا۔

"بے جوانا ایکر یمیا کے مشہور پیشہ ور قاتل گروپ ماسر کلرز کا رکن تھا اور اب بھی ہے۔ یہاں سیسنگ کلرکا چیف ہے اس لئے تم دونوں ہم پیشہ جانو " اسلامی ان نے اشحتے ہوئے کہا اور تیزی ہے مر کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف اس کے بیچے آ رہا تھا۔ عران فون روم میں آیا اور اس نے رمیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پرلیں کرنے شروع کر وئے۔ اے معلوم تھا کہ جوانا کارڈن سے بوچھ کچھ میں مصورف ہوگا اور جوزف حسب عادت دروازے

عمران اس کے کبھے سے بی سمجھ گیا کہ وہ کج بول رہا ہے۔ ''کیا نمبر ہے میکارتو کا''……عمران نے پوچھا۔

'' کول۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو'' ۔۔۔۔۔ کارڈن نے چوک کر کہا۔ '' تاکہ تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ کنفرم کیا جا سکے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا اور کھر کارڈن نے نمبر بتا دیا۔ عمران نے پاس پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیتے۔ ایکر یمیا اور گوئٹن کے رابط فمبر اسے یاد تھے اس لئے اس نے اکھوائری سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ آخر میں عمران نے لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیس کر دیا اور جوانا کو اشارہ کیا تو جوانا نے فون سیٹ اٹھایا اور کارڈن کے قریب جاکر اس نے رسیور کارڈن کے کان سے لگا دیا۔

''روڈ سائیڑ کلب''…… رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

" پاکیٹیا سے کارڈن بول رہا ہوں۔ میکارتو سے بات کراؤ"۔ کارڈن نے کہا۔

" ہولڈ کریں ' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

''بیلو۔ میکارتو بول رہا ہوں''..... چند کموں بعد ایک مرداند آ داز سنائی دی۔

''ہاں۔ کیا ہوا۔ کام ہو گیا ہے'' ..... دوسری طرف سے یو چھا گیا۔

کے باہر ہی کھڑا ہوگا۔

" كراجم بول رما جول " ..... رابطه قائم جوتے می ا يكريميا ميں فارن ایجنٹ گراہم کی آواز سنائی دی۔

'' چیف بول رہا ہوں''.....عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔ "لیس سر" ..... دوسری طرف سے گراہم نے مؤدبانہ کہے میں

جواب دیا۔

. ''وَنَكُنُن مِينِ المِك كلب ہے جس كا نام روڈ سائيڈ كلب ہے۔ اس کا مالک اور جزل منجر ایک آدمی میکارتو ہے۔ کیا تم اے جانتے ہو''....عمران نے پوچھا۔

"لیس چف۔ وہ یہاں کا خاصا مشہور گینگسٹر ہے" ساگراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اس نے پاکیشا میں ایک آ دمی کارڈن کے ذریع عمران کے فلیٹ یر میزائل فائر کرائے ہیں۔ وہ تو حفاظتی نظام آن ہونے کی وجہ سے میزائل پھٹ نہیں سکے لیکن میں جانا جاہتا ہوں کہ اس میارتو کو بیاناسک کس نے دیا ہے۔ کیاتم بیاکام کر لو کے'۔عمران

"لیں چف" ..... گراہم نے جواب دیا۔

نے مخصوص کہے میں کہا۔

"او کے۔جس قدر جلد ممکن ہوسکے سے کام کر کے مجھے ربورث دو"۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل وہایا اور پھر ٹون آنے یراس نے ایک بار پھر نمبر بریس کرنے شروع کر دیے۔

"داور بول رہا ہول' .... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف ہے سر داور کی آ واز سنائی دی۔

"على عمران ايم ايس ى - ذى ايس ى (آكسن) بول ربا ہوں۔ چیف صاحب معلوم کرنا جاہتے ہیں کہ فارمولے کے بارے

من كيا فيصله مواج " ....عمران نے سجيده ليج ميس كبا-"میری شور انی سائنس دانوں سے بات ہو گئ ہے۔ ڈاکٹر بشیر تو ہلاک کر ویتے گئے ہیں اب ان کی جگہ ان کا شاگرہ ڈاکٹر رحمت الله اس يركام كريں كے اور اسے خصوصى كور دينے كے لئے يہ فيصله

كيا كيا بكا بكا ي اللكاك كى سير ليبارثري مين كام كيا جائے۔ وه مرلحاظ ہے محفوظ ہے' ..... سرداور نے جواب دیا۔

''کیا وہاں اس پر کام کرنے کے لئے خصوصی مشیزی موجود ہے''....عمران نے یو چھا۔

" فہیں - مشینری تو شوگران سے منگوا کر نصب کرنا پڑے گی"۔ سرداور نے جواب دیا۔

" كتنا عرصه لك جائے كا اس ميں " .....عمران نے يوچھا۔ " تقریباً دو ماہ لگ جائیں گے۔تم کیول پوچھ رہے ہو"۔ سرداور نے چونک کر کہا۔

"اس فارمولے کے حصول کے لئے دوبارہ بھی کوشش کی جا عتی ہے اس لئے اگر آپ اجازت دیں تو جب تک مشیزی نصب نہ ہو حائے یہ فارمولا چیف کی تحویل میں ہی رہے گا۔ اس طرح میہ

برطرح سے محفوظ رہے گا'' ....عمران نے کہا۔

'' نحیک ہے۔ جھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ جب مشینری نصب ہو جائے گی تو پھر میں تہیں فون کر دوں گا' ..... مردادر نے کہا۔

''او کے۔شکرییہ اللہ حافظ'' .....عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

''جوانا کو میں نے کہد دیا ہے کہ وہ کارڈن سے اس کے پیشہ در ا قاتلوں کے گروپ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرے اور اس گروپ کا خاتمہ کر دے۔تم نے اس کام میں اس کی مدد کرنی ہے'' .....عمران نے کمرے سے باہر آ کر وروازے پر کھڑے جوزف ہے۔کہا۔

''لیں ہاں''..... جوزف نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

''لیں''.....کرش اسمتھ نے رسیور کان سے نگاتے ہوئے کہا۔ ''جشش بول رہا ہوں ہاس''..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

"إلى - كيا ربورث ب باكيشاك بارك من" ..... كرثل استهد في جوعك كركبا .

"باس۔ جو حتی رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق ملٹری کے خصوصی بیلی کاپٹر کے دیسے پاکیشیا کی مین لیبارٹری کے انچارج سائنس دان سرداور اپنے دو سائنسوں اور پاکیشیا سیکرٹ سروں کے لئے کام کرنے والے خطرناک ایجنٹ علی عمران کے ساتھ کاکاش لیبارٹری میں گئے اور انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد

وہاں ملٹری پولیس کے افراد مجنبج اور وہاں سے سائنس دانوں اور ان کے آ دمیوں کی لاشیں باہر نکال لی سکئیں''.....بھٹن نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''وہ فارمولا اور آلہ کہاں ہے۔ یہ بتاؤ''.....کرش اسمتھ نے کہا۔

"باس- چونکہ پاکیشا میں سرکاری طور پر تمام لیبارٹریاں اور مائنس دانوں کے انچاری سرداور ہیں اس لئے ہم نے سرداور کے فون کی ریکارڈ نگ کی ہے اور پھر ایک کال ہے ہمیں معلومات ل محکومات سے محکومات کی میں معلومات کی ہے اور اب فارمولے پر کام موسل سات کی ہے اور اب فارمولے پر کام محل سے کہنے فافلکا لیبارٹری کا انتخاب کیا گیا ہے لیکن ان کے مطابق دہاں مشیری شوگران ہے متکوا کر نصب کرنے میں دو ماہ کا محرصہ لگ جائے گا ۔ چانچہ ان دونوں کے درمیان میں طبح ہوا ہے کہ فارمولا اس دوران چیف کی تحویل میں رہے گا اور جب مشیری کہنے شعب ہو جائے گا رمولا اس فافلکا لیبارٹری میں مصب ہو جائے گی تو پھر چیف سے فارمولا اس فافلکا لیبارٹری میں ہم جوا دیا۔

''چیف کون ہے'' ۔۔۔۔۔ کرٹل اسمتھ نے چونک کر پوچھا۔ ''چیف آف پاکیٹا سکرٹ سروں جناب کیونکہ عمران اسے ہی چیف کہتا ہے'' ۔۔۔۔۔۔ جسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''اور وہ کون ہے'' ۔۔۔۔۔ کرٹل اسمتھ نے بوچھا۔

"ابن كا نام كوئى نبين جانتا حى كه كبا جاتا ہے كه باكيشيا سكرت سروس سے ممبران بھی اسے نبين جانا ہے كه كا مدراور ديگر حكام بھی اسے نبين جانے اور بھی اسے نبین جان ہے اور اس كا حكم اور اس كے حكم كی فوری تھيل كی جاتی ہے۔ البتہ جہال ضرورت ہوتی ہے وہاں به عمران اس كے نمائندہ خصوص كے طور پر سائے آتا ہے۔ ويے عمران كى بارے ميں كہا جاتا ہے كہ وہ مير سروں كام مبر نبين ہے اس لئے وہ آزادانہ طور پر ايك فليٹ مير سروں كام مبر نبين ہے اس لئے وہ آزادانہ طور پر ايك فليٹ ميں اپنے باور چی كے ماتھ رہتا ہے جبہ سكرٹ مروں كے اركان سكرٹ عی رہتے ہیں۔ ان كے بارے ميں كوئی نبين جانتا"۔ جسٹن سكرٹ عی رہتے ہیں۔ ان كے بارے ميں كوئی نبين جانتا"۔ جسٹن نے پوری تقصیل ہے بات كرتے ہوئے كہا۔

''لیکن ان کا ہیڈکوارٹر کہال ہے'' ۔۔۔۔۔ کرٹل اسمتھ نے پو چھا۔ ''. ''وہ بھی خفیہ ہے۔ کوئی حتی طور بر نہیں جانتا'' ۔۔۔۔۔ جسٹن نے

'' یہ کیا کہ رہے ہو۔ بیسب کیے ہوسکتا ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ پاکیشیا سکرٹ سروں انسانوں کی بجائے جنوں پر مشتل ہے''۔ کرمل اسمجھ نے قدرے غصیلے لیچ میں کہا۔

'' بیاوگ میں تو انسان۔ لیکن ان کے کام واقعی جنول اور بھوتوں والے میں''..... مثلن نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

ر سے بین '' بونہد پھر اب کیا کیا جائے۔ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میٹھا جائے یا کوئی کام بھی کیا جائے''''''کرل اسمتھ نے قدرے طنزیہ

کیج میں کہا۔

جسٹن نے کہا۔

''میرا خیال ہے چیف۔ اس وقت تک انظار کیا جائے جب کک بین فائل کیا جائے جب کک بین فائل فائل کا لیارٹری میں نہیں بیٹنی جاتا۔ وہاں سے اسے آسانی سے دوبارہ اڑایا جا سکتا ہے''……جسٹن نے کہا۔

''اور وہ آلہ ڈیل ایس۔ وہ تو حکومت ایکر یمیا کی ملیت ہے اور اسے تو یہ لوگ لیمارٹری میں نہیں جمیعیں گے۔ اسے کیسے حاصل کیا جائے''۔۔۔۔۔کرش اسمیھ نے بوچھا۔

"ہاں۔ یہ بات واقعی سوچنے کی ہے چیف۔ اس کے حصول کے لئے تو لامحالہ پاکیٹیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر کے اس پر محملہ کرنا ہوگا جو بظاہر ناممکن ہے چیف کیونکہ آئ تک جیثار بردی روی ایجینسیوں نے کوشش کر لی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سیسی، جسٹن نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''مچر ایک اور کام ہوسکنا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ سائنس دان سرداور سب کا انچارج ہے''۔۔۔۔۔ کرئل اسمتھ نے کہا۔ ''لیں ہاس''۔۔۔۔۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔

"اس سرداور کو اغوا کر لو اور گھر اس کی رہائی کے بدلے فار سولا اور آلہ ڈیل الیس حاصل کیا جا سکتا ہے"..... کرا اسمتھ نے کہا۔ "ایس۔ فار سولا تو بہلوگ کسی صورت نہیں دیں گے البتہ وہ آلہ ڈیل ایس سرداور کے بدلے میں واقعی حاصل کیا جا سکتا ہے"۔

"د جہیں دینا پڑے گا لیکن شرط ہے ہے کہ وہ افوا شدہ سرداور تک نہ پہنچ سیس ہم ایسا کرو کہ اسے افوا کر کے ایکر یمیا مجبوا دو۔ وہ لوگ یہاں کچھنیں کر سکیں ہے۔ اس کی حفاظت میں یہاں ڈی سیشن کے ذمے لگا دوں گا"..... کرتل اسمتھ نے کہا۔

ماصل کیا جاسکا ہے''''''''سنٹ نے کہا۔
''دواں پاکیشا میں کوئی ایس جگہ ہے جہاں تک پاکیشا سکرٹ
سروس کی طرح بھی ندیجتی سئے'''''سکٹل اسمتھ نے پوچھا۔
''سینکڑوں جگہیں ایس ہیں باس۔ جس گروپ کے ساتھ میں
ضلک ہوں وہ پاکیشا کا سب سے بڑا گروپ ہے۔ جومعلومات
میں نے آپ تک پہنچائی ہیں یہ بھی ای گروپ کی تی دی ہوئی ہیں''۔
میلن نے کہا۔

دو مس گروپ کی بات کر رہ ہوتم'' سسکرتل اسمتھ نے تو چھا۔ ''باس۔ وہ عام جرائم پیشہ گروپ نہیں ہے۔ ان کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ ان کا کام یہاں اسرائیل کے مفادات کے لئے کام کرنا ہے۔ یہاں کے اعلیٰ افران، بڑے بڑے کاروباری صنعت کار اور صحافیوں کے ظاف یہ ایبا بلیک میانگ اسٹن تیار کرتے ہیں کہ کھر

باقی ساری عمر یہ لوگ ان کے اشاروں پر ناچتہ رہتے ہیں۔ اس کام کے لئے انہوں نے بے شار مقامات بنائے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق دراصل اسرائیل کی خفیہ ایجنیوں سے ہے اور پھر یہ ہر طرح سے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ اس گروپ کا کوڈ نام بلیک اسکائی ہے''……جمنن نے کہا۔

"حجرت ہے۔ یہ تم کیا کہ رہے ہو۔ پاکیٹیا تو اسرائیل کا دیمن نبر ایک ہے اور پاکیٹیا سکرٹ سروس نے گئی بار اسرائیل کی گئی کر اسرائیل کو عبرتاک شکستیں دی ہیں۔ ای طرح بے شار یہودی تظیموں کا انہوں نے خاتمہ کیا ہے اور تم کہ رہے ہو کہ ان کے اپنے ملک میں یہودی کام کر رہے ہیں اور انہیں اس کا علم سک ٹیس ہوسکا"۔۔۔۔۔۔ کرا آمجھ نے حیرت بحرے لیج میں کہا۔

"باس- یہ اوگ بظاہر فلاقی اداروں سے مسلک ہیں۔ انہوں نے پاکیشیا کے ہر برے شہر میں مختلف امراض کے فری ہمیتال قائم کے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایکری ادر پورٹی باشدوں کی حشیت سے رہ رہے ہیں ادر بظاہر ان کا کام واقعی فلاقی ہے ادر یہ کام بھی کر رہے ہیں لیکن اصل کام ان کا وہی ہے جو میں نے بتایا ہے۔ یہ اسرائیل کی طویل المیعاد منصوبہ بندی ہے۔ جب ان کا تمام برے بڑے افروں سے رابطہ ہو جائے گا تو پھر وہ اچا تک حرکت برے افروں سے رابطہ ہو جائے گا تو پھر وہ اچا تک حرکت میں آ جا کیں گر اور ان کے میراکون کو ناکارہ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ بی کافرستان یا کیشیا

29 پر تملہ کر کے اس پر بقشہ کر لے گا اور اس طرح اسرائیل کا بید دشمن نمبر ایک ختم ہو جائے گا۔ بیالوگ گزشتہ چار سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں اور آج تک کی کو ان پر معمولی ساختک بھی نہیں پڑا'۔ جسٹن نے کہا۔

''کین کیا یہ گروپ ہمارے ساتھ ٹل کر کام کرے گا''۔۔۔۔کرٹل ''کین کیا یہ گروپ ہمارے ساتھ ٹل کر کام کرے گا''۔۔۔۔کرٹل مہتر نے دو جھا۔

" پاکیٹیا میں بلیک ارکائی کا چیف کرئل جوڈی ہے جو چیف
آف پاکیٹیا میں بلیک ارکائی کا چیف کرئل جوڈی ہے جو چیف
آجرا دوست ہے اور وہ کافی عرصہ اسرائیل کی طرف ہے ایکر یمیا
میں رہ کر تربیت حاصل کر چکا ہے اور ای تربیت کے دوران اس
کی اور میری دوتی ہوئی تھی۔ وہ ہارے یہ کام کرنے کے لئے تیار
ہو جائے گا اور پھر اس نے صرف اتنا کام ہی کرتا ہے کہ سرواور کو
کی نقید مقام پر رکھنا ہے جہاں تک پاکیٹیا سیکٹ سروی نہ چھے
کی نقید مقام نے رکھنا ہے جہال تک پاکیٹیا سیکٹ سروی نہ چھے
کی خیک ہے۔ تم بلیک اسکائی سے بات کر کے جمعے بتاؤ۔ پھر
مزید لائو کم کل طے کیا جائے گا' است کر کے جمعے بتاؤ۔ پھر

"كس بات كا جواب " .... جوليان چونك كر يوجها مالح بمى صفدر کی طرف متوجه ہوگئ اور صغدر نے صدیقی کی بات دوہرا دی۔ "مدلق کی بات درست ہے۔ ہم جب بھی تفریح کا بروگرام بناتے ہیں چیف اجازت ہمی وے دیتا ہے اور پھر کوئی کیس شروع ہو جاتا ہے اور کیس بھی ایبا کہ جس کا کوئی سر پیرنیس ہوتا اور اس کے بعد خاموثی جھا جاتی ہے اور تفریح کا سارا موڈ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے " سے صالح نے صدیقی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ''میں بھی ببی کہنا جاہتا تھا۔تم نے تفریح کا پروگرام بنایا۔ چف نے اجازت وے وی اور پھر اجاتک برائد اور جیلی کا معالمہ شروع ہو گیا اور پھر یہ چلا کہ وہ دونوں واپس جا کھے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سارا معالمہ ختم ہو گیا۔ نہ کوئی کیس شروع ہوا اور نہ ہی تفریح پر جا سکے' ..... صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ' لکین چیف کو چکر بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ ویسے مجى تو اجازت ويے سے افكار كرسكتا ب " ..... جوليانے كها۔ ''چیف چکر بازی نہیں کرتا۔ یہ ساری شرارت عمران کی ہوتی ب احتیار چونک بیٹے ہوئے تنویر نے کہا تو سب بے اختیار چونک " بمیں تھم چف دیا ہے یا عمران " جولیا نے منه بناتے

"م اس کی سازشوں کونہیں سمجھ سکتیں۔ جب بھی اسے معلوم موتا

"مبرا خیال ہے کہ چیف ہمیں دانست کی بھی تفریکی مقام پر جانے سے روک دیتا ہے " اسال الها کک صدیقی نے کہا تو سب بے افتیار چونک بڑے۔
"کیا مطلب۔ کیا کہنا چاہتے ہوتم" " سامطلب۔ کیا کہنا چاہتے ہوتم" اسال مطلب۔ کیا اور پھر صدیقی کے جواب دینے سے پہلے جولیا اور محلول اور المجرب نے سب کے اور صالحہ ٹرالیاں و مطلبی ہوئیں اندر آ گئیں اور انہوں نے سب کے سامنے چاہے کی بیالیاں اور دیگر لواز مات کی پلیٹیں رکھیں اور پھرخود ہمی وہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔
" می وہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ سے صفور نے کہا۔
" می نے جواب نہیں ویا صدیقی" " سے صفور نے کہا۔

جولیا کے فلیٹ میں سکرٹ سروس کے تمام ممبران موجود تھے۔

جولیا اور صالحہ وونوں کی میں ان سب کے لئے جائے کی تیاری

میں مصروف تھیں ۔

ہے کہ ہم تفری پر جا رہے ہیں اور چیف نے بھی اجازت دے وی ہے تو یہ چیف ہے کہ چیف ہمیں حکم ہو تا ہے اس کے چیف ہمیں حکم وے ویا حرف بید وے ویا ہوا تا چھنیں اس لئے ہوتا صرف بید ہے کہ ہم تفریح سے محروم ہو جاتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ تنویر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

"تمہاری بات اس حد تک تو درست ہے کہ اس بار داقعی برائڈ اور جیکی کا کوئی جیرہ کیس سائٹے نہیں آیا لیکن چیف اب اتنا احمق تو نہیں ہے کہ صرف عمران کے کہنے پر فضول کاموں کے لئے سیرٹ سروس کو حرکت میں لے آئے".....مفدر نے کہا۔

''تو بچرتم بتاذ کہ یہ کیا کیس تھا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ صرف یمی کہ ہم تفریکی مقام پرجانے سے رہ گئے''……تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔

''میں نے خود اسے خیدہ مثن نہیں کہا لین بہر عال کچھ نہ کچھ بنیاد تو اس کی ہو گ درنہ چیف اس طرح عمران کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بن سکنا'''''''مفدر نے کہا۔

'' توری اس حد تک تو درست که رہا ہے کہ کیس کے بارے میں عران ہی چیف کو آگاہ کرتا ہے لیکن مید بات غلط ہے کہ بغیر کی سخیدہ کیس کے چیف ہمیں حکم دے ویتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے عمران اپنے طور پر کیس پر کام کرتا رہتا ہے اور چیف اس کی مرورت رپوٹ کا انظار کرتا ہے۔ البتہ جب عمران کو اس بات کی ضرورت

پڑتی ہے کہ ہمیں حرکت میں لایا جائے تو وہ چیف کو کہد دیتا ہے اور چیف ہمیں حرکت میں لے آتا ہے لیکن ہم صرف سائیڈ کام کرتے ہیں۔ اصل مشن پر عمران کام کرتا رہتا ہے اور ہم فارغ ہو کر بیٹیے جاتے ہیں''……کیٹن فکیل نے اپنے طور پر وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

ہے۔ "میرے خیال میں ہمیں ایک بار پھر چیف سے تفریح کرنے کی ا اجازت مانگن ماسے" .... سالح نے کہا۔

"بال- ال سے كم ال كم بياتو معلوم ہو جائے كا كہ جومثن مروع ہوائے كا كہ جومثن مروع ہوائے كا كہ جومثن مروع ہوائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہاتھ براحا كر رميور الحاليا اور نمبر پریاں كرنے شروع كر ديئے۔ سب كے چروں پر اشتياق كے تاثرات الجرآئے تھے۔

''ایکسٹو''..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایکسٹو کی مخصوص آ واز سنائی ۔۔

"جولیا بول رہی ہوں چیف۔ اس وقت تمام ممبران یہاں موجود بیں۔ ہم نے پہلے ہمی آپ سے بوریت کی وجہ سے کمی تفریک مقام پر جانے کی اجازت طلب کی تھی اور آپ نے اجازت وے دی تھی لیکن پھر وہ برائڈ اور جیکی کا کیس سامنے آ گیا لیکن اس کیس کے بارے میں بھی خاموثی طاری ہوگئ ہے۔ اگر یہ کیس ختم ہوگیا ہے تو کیا ہم دوبارہ تفریک کا پروگرام بنا لین"……جولیا نے

"تم نے جس انداز میں بات کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس كيس كسليل من تبارك ذبنول من الجنين موجود بين اورتم دراصل اس بارے میں تفصیل معلوم کرنا جاہتی ہو۔ فی الحال کیس بظاہر ختم ہو گیا ہے لیکن کسی مجمی وقت اس کا دوسرا فیز شروع ہوسکتا بے کین اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ دوسرا فیز کب شروع ہوتا ہے اس لئے تم تفریح پر جا سکتی ہو ادر تمہارے ساتھی بھی \_ لیکن سپیش ٹرانسمیر اپنے پاس رکھنا۔ تنہیں سمی بھی وقت کال كيا جاسكا ہے۔ جہال تك كيس كى تفصيل كاتعلق بو اس كيس ر بنیادی کام عران نے کیا ہے اس لئے اس کی تفصیل مجی تہیں وی بتائے گا۔ میں اسے ٹرلیس کر کے تھم دیتا ہوں۔ وہ تمہارے فلیك بر پہنی كر تهميں تفصيل بتائے گا' ..... چيف نے تفصيل سے جواب ویتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی رابط حتم ہوگیا تو جولیا

نے بے افتیار ایک طویل سانس کیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ ''اپیا چیف جو اندازے ہے اصل بات مجھ جائے اسے عمران بھلا کیے چکر دے سکتاہے''…۔صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" مران ہے ہی الیا آدی جو چیف کو بھی چکر دے جاتا ہے۔ اب دیکھو۔ چیف خود بھی تو کیس کی تغییلات بتا سکا تھا لیکن اس نے بھی بات عمران پر ڈال دی اور عمران بجائے کچھ بتانے کے الثا ہمیں زچ کر کے رکھ دے گا' .....توریے ضد بناتے ہوئے کہا۔

"مبرمال چیف نے تقریح پر جانے کی اجازت وے دی ہے اس لئے ہمیں وہ پروگرام بنانا چاہئے"...... صالح نے کہا۔

ر البیں۔ اب جب تک اس کیس کے بارے میں تفصلات معلوم نہیں ہول گی تفریک کا لطف ہی نہیں آئے گا'۔۔۔۔۔ جولیا نے

'' چیف نے کہا ہے کہ اس کا پہلا فیز ختم ہو گیا ہے جبکہ دوسرا کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مکمل مشن ابھی ختم نہیں ہوا''.....کیپٹن کٹیل نے کہا۔

'' یہ مجمی عمران کی نئی شرارت ہو گی تا کہ چیف اس طلبان میں رہ جائے کہ نجانے کب کیس شروع ہو جائے ورنہ میہ کیے ہو سکتا ہے کہ مشن کا پہلا فیزختم ہو گیا اور ہم چاہیں تو تفرح پر جا سکتے ہیں ۔ اس کا کیا مطلب ہوا''……تنویر نے کہا۔

''یکی تو عمران سے معلوم کرنا ہے''.....صفور نے مسکراتے ہوئے ہا۔

''وہ بتائے گا تو معلوم بھی ہوگا۔ اسے تو اللہ ایبا موقع دئے''۔ تئویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

'' چیف نے کہا ہے کہ وہ عمران کو ٹرلیں کر کے اسے تھم دیں گے کہ دہ یہاں آ کر ہمیں تفصیل بتائے اور جب چیف تھم دے دے تو پھر عمران کی مجال نہیں کہ وہ تھم عدد کی کرے'' ..... جولیا نے کہا تو سب بے افتیار مسکرا دیے۔ ''کون ہے''.....نعمانی نے دروازہ کھولئے سے پہلے او ٹجی آواز میں پوچھا۔

''فرستادہ چیف آف پاکیٹیا سیکرٹ سروں'' ۔۔۔۔۔ باہر سے عمران کی آواز سنائی دی تو نعمانی نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ''عمران صاحب۔ آپ نے فرستادہ کا لفظ تو اس انداز میں بولا

ہ جیسے آپ کو جرا یہاں جمعجا گیا ہو''..... سلام دعا کے بعد نعمانی نے محراتے ہوئے کہا۔

''بس یمی فنیمت ہے کہ دست بستہ ادر پابجولاں نہیں بھیجا''۔ عمران نے ہال کرے کی طرف بزھتے ہوئے کہا۔

''آئی گاڑھی زبان نہ بولا کریں''.....نعمانی نے اس کے پیچیے آتے ہوۓ مسکرا کرکہا۔

"تمہاری اس بات سے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک آدی
دوافانے میں گیا اور حلق سے آداز نکال کر شیرہ مانگا تو دوافانے
دالے نے کہا کہ شیرہ تو ہے لین انا گاڑھا نہیں ہے جتنا تم ما تگ
مہے ہوئا .....مران نے کہا تو نعمانی ہے افتیار انس ہزا۔
دالیاں علک جو رہ ہے کہ رہ مانا ان

"السلام عليكم ورحمة الله وبركامة يا الل فليك جوليا" .... عمران في سنتك ردم مين واغل بوت بوك بون خثوع وخضوع سے كها تو سب مسرا وي-

''ہم المل فلیٹ کیے ہو گئے عمران صاحب۔ الل فلیٹ تو مس جولیا ہیں۔ ہم تو مہمان ہیں''.....مدیقی نے مسراتے ہوئے کہا۔ ''مس جولیا۔ آپ ہم سب سے بھی زیادہ اچھی طرح عمران کو جاتی ہیں۔ وہ پہلے کسی تھم کی پرواہ کرتا تھا جو اب کرے گا''۔ صالحہ نے کہا۔

''آگر نہیں کرے گا تو میں پھر چیف کو فون کر دوں گی اور پھر عمران کوعبرتاک سزالمے گ''۔۔۔۔، جولیا نے کہا۔

" يى بۇ اصل رونا ئے كدتم ائے جمرفاك سزا تو ايك طرف معمولى مى سزا بھى دلوانے كے حق ميں نہيں ہو۔ دہ ہمارے سرول پر چڑھا بھى اى لئے ہوا ہے كہتم نے ائے ڈھيل دے ركھى ہے"۔ تنور نے منہ بناتے ہوئے كہا۔

" "اب ایبانہیں ہوگا'' ..... جولیا نے بڑے اعماد مجرے کہج میں کہا تو سے مسلم اکر خاموش ہو گئے۔

" مران تو آ کر تفصیل بتا تا رہے گا ہمیں تفریکی پروگرام کے بارے میں تو فائل کر لینا چاہئے " ..... صالحہ نے کہا تو سب اس بحث میں معروف ہو گئے اور پھر تقریباً نصف گھنے کے بحث و مباحثے کے بعد ند صرف مقام کا تقین ہو گیا بلکہ انتظامات کے بارے میں ہمی طرکر لیا گیا۔ ای لیح کال بیل کی آ واز سائی دی تو وہ سب بجھ گئے تھے تو وہ سب بجھ گئے تھے کہ عران کی آمد ہوئی ہے۔ نعمانی جو بال کرے میں تھا اور دوازے کی طرف بردھ گیا۔ دروازے کی طرف بردھ گیا۔

کہیں کوئی دوسرانہ لے اڑے۔ چنا نچے جیسے بی اے معلوم ہوا کہ علی عران عرف برنس چار منگ جیکی کو خلاش کر دہا ہے تو وہ اے لے کر فران عرف یا سال کد اس بے چارے کو غلط فہی ہوئی تھی۔ میں شرط لگا کہ سکتا ہوں کہ اگر وہ موسور لینڈ کی شغرادی کو دیکھ لیتا تو جیکی لیے چاری باتی ساری عمر آہ و زاری میں گزار دیتی "……عمران کی زبان روال ہوگئ اور جولیا جس کا چہرہ عمران کے ابتدائی فقروں کو سن کر گرفتا جا دہا تھا اس کے آخری فقرے س کر جے افتیار کھل افداور اوالے تنویر کے باتی سب بے افتیار مکرا دیے۔

"عمران صاحب۔ یہ جیکی اور برائڈ یہاں کیا کرنے آئے ہے''۔ صفدر نے پوچھا۔

''ان کے کاغذات کے مطابق وہ سیاحت کے لئے آئے تھے''۔ عمران نے مختصر سا جواب دیا تو صفدر بے اختیار ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔

''عمران صاحب۔ ہم تفری کے لئے جا رہے ہیں۔ کیا آپ الارے ساتھ چلیں گئ' ۔۔۔۔ صالحہ نے عمران سے مخاطب ہو کر یوچھا۔

پہر ہوں۔ ''موری۔ میں میرافقن رلیس کا قائل بی خیس ہول''.....عمران نے جواب دیا۔

"مراض ریں۔ کیا مطلب ہے آپ کا" ..... صالحہ نے حمرت مجرے کیچ میں کہا۔ " و الله و عمال و الله كا مطلب وه الله و عمال والا تبيل ك و الله و عمال والا تبيل ك و الله و عمال والا تبيل ك و الله و يمان في الله على الله و الله عمال كار همي الله و الله عمال الله و الله الله و الله عمال الله و الله عمال الله عمال كما تو الله عمال كما تو الله عمال كما تو

سب بے افتیار ہن پڑے۔ "فضول باتیں مت کرو حمیں جو تھم دیا گیا ہے اس کی تغیل کرؤ"..... جوالیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

'' محم اور مجھے۔ یہ کیا کہدرہی ہو۔ میں کسی کا ملازم نہیں ہوں۔ میں کیوں کسی انسان کا محم مانوں۔ میرے لئے اللہ تعالیٰ کے ادکایات ہی کافی میں کیونکہ میں صرف اس کا بندہ ہوں'' .....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

و جہیں چیف نے نہیں کہا کہتم یہاں پکنچ کر ہمیں برائڈ اور جیک کے کیس کی تفسیل بتاؤ'' ..... جولیا نے اور زیاوہ بھنائے ہوئے

'' چیف نے خواہ مُواہ تہہیں سینس میں جٹلا کر رکھا ہے۔ برائڈ اور جیکی میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی کے بارے میں مزید تفصیل کیا بتائی جا سکتی ہے۔ جو کچھ میاں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے وہی کچھ ہوا''……عمران نے جماب دیا۔

'' کیا ہوا ہے''۔۔۔۔۔ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ''میاں کو ہر وقت شک رہنا ہے کہ اس کی خوبصورت بیوی کو

لہجے میں کہا۔

کہا۔

"براآ آسان سانتہ ہے۔ تمہارے چیف کو اطلاع کی کہ یکر تری سائنس کے تعلقات الیے گروپ سے ہیں جو اسلح سمگل کرتا ہے اور اسلح کا کوئی پیک وہ خود اپنے ساتھ سرکاری طور پر قبائی علاقے میں لے جاتا ہے جہاں خفیہ لیبارٹری ہے لیکن پھر پہلے اس گروپ کو ٹرلیس کرنے کا کام چیف نے میرے ذے لگا دیا۔ میں نے پولیس والوں کی مشہور مثال کے تحت یہ کام ٹائیگر کے ذے لگا دیا''۔۔۔۔عمال نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

"مثال كيا ع عمران صاحب" .... اس بارنعماني نے يو جھا۔ "ایک بار ایک بولیس آفیسر نے مجھے بتایا کہ ایک شرمی صدر صاحب کا دورہ تھا۔ چنانچہ سیکورٹی کا فول بروف انتظام کیا گیا اور وہ فول پروف انظام یہ تھا کہ بولیس کے اعلیٰ افسر نے آیے ماتحت اس اسر کو بلایا جس نے مجھے مثال سائی تھی اور کہا کہ مسر صدر صاحب کو کچھ ہوا تو تمہیں مھانی ہر لئکا ویا جائے گا۔ میرے ووست پولیس افسر نے اینے افسر کوسلوٹ کرتے ہوئے ایس سر کہا اور آ میا- اس نے این ماتحت افر کو بلایا اور اے کہاکہ اگر صدر ماحب کو کچھ موا تو ممہیں مھانی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس ماتحت نے ایر یاں بجا کر سلوث کرتے ہوئے لیں سر کہا اور مر کر دفتر سے چلا ممیا۔ اس نے جا کر اینے ماتحت کو بلایا اور بھانی ج مانے والا تحره ووہرا دیا۔ بس بیہ ہوتا ہے سیکورٹی کا فول پروف انظام'۔ ''تم نے کہا ہے کہ میں چلوں۔ اب تم خود بناؤ کہ میراتھن ریس میں ہی آ دی اتنا فاصلہ چل کر گزارتا ہے جتنے فاصلے پر یہاں دارائکومت سے کوئی تفریکی مقام آئے گا''۔۔۔۔عمران نے جواب دیا تو صالحہ کے ساتھ ساتھ باتی ساتھی بھی ہنس پڑے۔

" مران صاحب برائد اورجیلی کا فیز دن کیا تھا اور چیف کے مطابق فیز تو کی ہے اور پیف کے مطابق فیز تو کی ہے اور سی کب ہے مثن فیز ون اور فیز تو میں تقیم ہونا شروع ہو گئے ہیں' ...... اوپا کے کیٹین کلیل نے انتہائی شجیدہ لیج میں کہا۔

یں ۔ ''کیا چیف نے یکی کہا ہے'' ..... عمران نے انتہائی اشتیاق مجرے کیچے میں کہا۔

''ہاں۔ کیوں'' ..... کیپٹن ظلیل نے بھی جران ہو کر ہو چھا۔
''دوا۔ اے کہتے ہیں قسمت کی خواب اب چیف کو مقصے ہرمشن کا ایک بیش کی حیک اور
کا ایک نہیں بلکہ کی چیک دینے پڑیں گے۔ ہرفنر کا ایک چیک اور
یہ میرا کام ہے کہ میں کمی مشن کے ایک بزار فیز بنا دوں گا''۔
عران نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا تو سب اس کی
بات پر بے افتیار نمس پڑے۔

" دانگین آپ سمیے کریں گے فیز۔ اس کی تو وضاحت کر دیں''۔ صفور نے مستراتے ہوئے کہا۔

''جیسے اس مثن کو بنایا ہے''۔۔۔۔۔عمران نے جواب دیا۔ ''لین کیٹ'۔۔۔۔ صغدر نے اپی بات پر اصرار کرتے ہوئے

نے چیف کو اطلاع دی کہ براکڈ اور جیکی دونوں طیارے سے كافرستان طلے مكتے ميں تو چيف نے وہال اپ فارن ايجن ناثران کی ڈیوٹی لگائی۔ ناٹران نے رپورٹ دی کہ بید دونوں کافرستان کے الراثر ہول میں تھہرے اور پھر اجا تک وہاں سے جارٹرڈ طیارے کے ذریعے گریٹ لینڈ چلے گئے ہیں۔ البتہ ناٹران نے سے معلومات مجی حاصل کر لیں کہ برائڈ نے ہول سے روائل سے پہلے ہولل میں ایک کاؤنٹر سے جو کسی انٹریشنل کوریئر سروس کا تھا، دو پیکش ا كريماك لئ بك كرائ تھ جس يرتمبارے چيف نے ان بیکنوں کی تفصیلات معلوم کرائیں تو پید چلا کہ یہ دونوں بیکش انگٹن میں موجود ایکریمیا کی سرکاری ایجنی جے ڈی ایجنی کہا جاتا ہے، ے چیف کرال اسمجھ کو اس کے بیڈکوارٹر کے ایڈرلیس پر بھجوائے م بس بر چیف نے نوٹٹن میں اپنے کسی خصوصی ایجنٹ کی ڈیونی لگائی کہ یہ دونوں پیٹس وہاں سے حاصل کر کے یاکیشیا بھجوا وے۔ اس ایجٹ نے باقاعدہ اس وین یر ڈیکٹی کی واروات کی اور وونوں پیکٹس وہاں سے حاصل کر کے ایک اور کوریئر مروس کے ذريع والى ياكيشا چيف كو پنجا دئے۔ يه دونول پيش جب اکیشا سنج تو ان میں سے ایک پیٹ میں کوئی فارمولا تھا جبکہ دوسرے بیک میں کوئی آلہ تھا۔ جس پر سرداور سے رجوع کیا گیا کہ یہ دونوں کس لیبارٹری سے متعلق ہیں۔ فارمولے کا جائزہ لے کر سرداور نے بتایا کہ بیہ فارمولا کاسموس انرجی کا ہے جس یر

عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار تعکیک کا کرنے ہیں کا میں کا میں کا میں اس کے اعتیار

"عمران صاحب-آب بتارب تھے کہ چیف نے آپ سے کہا ادرآب نے ٹائیگر کے ذمے سے کام لگا دیا۔ پھر کیا ہوا' ..... صفدر نے عمران کو دوبارہ پیڑی پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لئے اس نے واقعی کام کر ڈالا اور یہ بھی بتا دوں کہ اس گروپ کا سرغنہ ایک آ دی فرنیک ہے جو گولڈن کلب کا مالک اور جزل مینجر ہے۔ میں نے ٹائیگر سے کہا کہ وہ فرنیک کو اغوا کر کے رانا ہاؤس بہنچا دے تا کہ اس تفصیلی ہوچھ گچھ ہو سکے۔ ٹائیگر اے اٹھا کر لا رہا تھا کہ فرنیک کے آ دمیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ فرنیک کو چیزوا کر لے گئے اور اپنی دانست میں وہ ٹائیگر کو مار کر ڈال گئے کین ٹائیکر ٹی ہپتال پہنچ گیا اور پھر اسے چیف کے تھم رہیش میتال پنجا دیا گیا جہال اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت کی اور وہ فج گیا۔ اس نے فرنیک سے جو ابتدائی او چھ گچھ کی تھی اس سے پت چلاکہ دو ایکر مین برائڈ اور جیلی بھی اس سے اور سیرٹری سائنس ے ملتے رہے ہیں۔ چانچہ چیف نے ان کے کاغذات تہارے ذريع اير بورث سے منگوائے اور تمهيں ان كى تلاش ير لگا ديا جب دوسری طرف فرنیک کو تلاش کیا گیا تو پند چلا که وہ جارٹرڈ طیارے سے کافرستان اور وہاں سے ایکریمیا فرار ہوگیا ہے۔ ادھرتم لوگول

حمی ملک میں کانفرنس کے لئے محتے ہوئے تھے۔ انہیں سرسلطان کے ذریعے واپس بلا لیا گیا اور پھر سرسلطان کی موجودگی میں تمہارے چیف کے نمائندہ خصوصی نے ان سے یو چھ کچھ کی۔ انہیں ان کے خفیہ اکاؤنٹس کی تفصیل دکھائی گئی جن میں احا تک اور تقریباً روزانه اس وقت تک رقومات جمع ہوتی رہیں جب تک برائڈ اور جیلی ا یماں نہیں آ گئے تو سائنس سیرٹری صاحب نے سب کھے بتا دیا کہ اس لیبارثری کا سیکورٹی آفیسر ان کا خاص آدی تھا اور وہ سرکاری دورے یر وہاں جاتے تو اس آلے کا ایک حصد ساتھ لے جاتے اور انہیں دے آتے۔ اس طرح یہ آلہ لیبارٹری کے اندر پھن کیا كيونكه ويسے وبال بيد آله كمل طور ير داخل نه موسكا تھا۔ شوراني سائنس دانوں نے اس کا وہاں خصوصی انظام کیا ہوا تھا اور اس طرح اس مثن كا فير ون ملس مو كيا".....عمران في مسلسل بولت موئے کہا تو وہ سب اس طرح بیٹے عمران کی بتائی ہوئی تفصیل سن رب تھے جیسے بچے کس بوے سے اشتیاق بھرے انداز میں کوئی ولچب اورسنسی خیز کہانی سنتے ہیں۔

''اور فیزٹو کیا ہے عمران صاحب''.....صفدرنے پو چھا۔ ''ارے۔ نہ کوئی پانی پوچھا کمیا نہ جائے پلوائی گئی۔ بس تقریریں کرتے رہو سو کھے منہ''.....عمران نے منہ بناتے ہوئے کھا۔

"" کی ایم سوسوری عمران۔ میں لے آتی ہوں جائے"..... جولیا

بہادرستان سے ملحقہ قبائلی علاقے میں واقع کاکاش علاقے کی ایک ٹاپ سیرٹ لیبارٹری میں کام ہو رہا ہے۔ وہاں رابطہ کیا گیا لیکن رابطہ نہ ہوا تو میں تمہارے چف کے نمائندہ خصوصی کے طور بر سرداور کے ساتھ اس لیبارٹری میں گیا۔ اے باہر سے کھولا گیا تو یت چلا کہ وہاں سب سائنس دان ہلاک کر دئے گئے ہی اور متعلقہ مشینری تباہ کر دی گئی ہے۔ ببرطال ایک بجیت ہو گئی کہ اس فارمولے یر یا کیشیائی سائنس دانوں کے ساتھ شوگرانی سائنس دان بھی کام کر رہے تھے اور وہ سب شوگران کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کے لئے شوگران گئے ہوئے تھے اس لئے وہ ف کئے میں اور اس آلے کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ا مکر یمیا کا انتبائی خاص آلہ ہے جو ہرفتم کے سائنس حفاظتی انظامات کو تمل طور پر زیرو کر دیتا ہے۔ سرداور نے شوگران کے سائنس وانول سے مل كراس فارمولے برنے سرے سے كام كرنے كى يلانك كى اور فافلكا علاقے ميں موجود ايك ليبارثري كا انتخاب كيا كيا۔ اب وہاں مشیزی نصب ہو گی پھر اس پر کام شروع ہو گا تو تب تک فارمولا اور آلہ دونوں تمہارے چیف کی تحویل میں رہیں گے۔ اس طرح برائد اور جیکی نے فرنیک ادر سیکرٹری سائنس ہے ل کر جومشن مکمل کیا تھا اور جس کی انہوں نے یہاں ماکیشا سکرٹ سروس سمیت کسی کو بھی ہوا نہ لگنے دی تھی صرف اینے ایجنوں کے ذریعے تمہارے چف نے راستے سے ہی واپس منگوا لیا۔سکرٹری سائنس بورب کے

نے قدرے شرمندہ سے انداز میں کہا۔

''داو۔ اے کہتے ہیں عرون بخت کہتم اپنے باتھوں سے جائے پلواد گی۔ داو۔ پھر تو میں ایسی ایک بزار کہانیاں سا سکتا ہوں''۔۔۔۔عران نے بڑے سرت بھرے لیجے میں کہا تو اٹھتی ہوئی جولیا واپس بیٹھ گئی۔

'' کیا مطلب کیا یہ تمہاری خود ساختہ کہانی تھی'' ..... جولیا نے قدرے غصیلے لیچے میں کہا۔

"اس ساری کہانی میں میرا ذکر ہی کتنا تھا۔ اگر یہ خود ساختہ ہوتی تو اس پیروک کہانی کا ہیرہ صرف میں ہی ہوتا اور ہیروکن تم۔ ہوتی تو اس پیروک کہانی کا ہیرہ صرف میں ہی ہوتا اور ہیروکن تم۔ اور ہم دونوں مل کر سان چھوڑ دینے والا گانا گائے" .....عمران نے کہا تو جولیا ایک جیکئے سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کچن کی طرف بڑھ گئی جیکہ سوائے تو یر کے باتی سب بے افتیار نہس پڑے تھے۔ ''جوکام چیف تم سے اور ٹائیگر سے لیتا ہے کیا وہ سکرٹ سروں سے نہیں لے سکتا ہے کیا وہ سکرٹ سروں سے نہیں لے سکتا ہے میں کہا۔

ے بن کے عمل مستور کے دور کے تیجے ہے کہ کہا۔ "تم نے اپنی کار کردگی کی وهاک ہی الی بھا رکھی ہے چیف

ر کہ وہ بے چارہ اس وهاک کے زیر اثر کری پر بیٹھا کا نیا رہتا بے'' ....عران نے مند بناتے ہوئے جواب دیا۔

"تہارا مطلب ہے کہ ہم سب سیکرٹ سروس کے رکن تکھے ہیں ا اور تہارا شاگرد ٹائیگر ہم سے زیادہ کام کر سکتا ہے" ...... تنویر نے اس بار انتہائی غصیلے کیچے میں کہا۔

ور المجدور و تورید چیف کو معلوم ہوتا ہے کہ کون ساکام کون کرسکتا ہے۔ ٹائیگر کے حرکت میں آنے سے ڈی ایجنی کو معلوم نہیں ہو سکے گا جبکہ ہم حرکت میں آتے تو الامالہ ڈی ایجنی تک اطلاع کی گئی ہو جاتے اور چیف الیا نہ جاہتا ہوگا' ..... صفور نے بات کو رفع دفع کرنے کے انداز میں کہا تو سب نے اس انداز میں سر بلا دیے بسے وہ سب صفور کے خیال سے متنق ہوں۔ ای کمے جولیا ٹرے الفائے اندر آگئے۔ اس نے ٹرے میں رکھی ہوئی چائے کی پیالی اور ایک کیا کی اور ٹرے اور ایک سے حول کا دار ٹرے اور ایک کے حال اور ٹرے اور ایک کیا کی اور ٹرے اور آکے سامنے رکھ دی اور ٹرے اور ٹرے

میز کے نیلے حصے میں رکھ کر وہ کری پر بیٹھ گئے۔ ''عمران صاحب۔ ان برائد اور جیکی کے ظاف کوئی کام نہیں کیا گیا ہے''……صدیقی نے یوچھا۔

"ان کے خلاف کیا کام ہو سکتا تھا' ..... عمران نے جائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔

"ان کا خاتمہ تو ہوسکتا تھا' ..... صدیقی نے ایسے لیج میں جواب دیا جیسے اے عمران کی بات کی مجھ نہ آئی ہو۔

"وو ایک سرکاری المجنی مے متعلق ہیں۔ جیسے تہاراتعلق سیرٹ سروں سے ہے اور ایجنسیاں تو مشن ممل کراتی ہی رہتی ہیں"۔ عمران نے جواب ویا۔

ر المائن دانوں کو ہلاک کیا در انہائی قیمی مشیری تباہ کر دی۔ کیا یہ جرم کم بئ ..... صدیق

نے تیز کیج میں کہا۔

'' یہ کام ہم تم ہمی تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہی تو مشن ہوتا ہے۔ ہم نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار ایسا کام کیا ہوگا۔ کیا دوسرے ممالک کی ایجنسیاں ہمیں سزا دیتے ہین جانی ہیں'۔ عمران نے جواب دیا۔

" بنا ہے میں جد باتی ہم لوگ اپنے معالمے میں جد باتی ہو جہ ہے ہیں۔ واقعی ہم لوگ اپنے معالمے میں جد باتی ہو جاتے ہیں اس لیتے ہو کے کہا۔
" مران صاحب اب فیز فو کا کیا ہوگا" .....مفرر نے پوچھا۔
" ہوگا ہے اگر تمہاری مراد ہیہ کہ بیشروع کچھ عرصہ بعد ہو گا تو بید نیال غلط ہے۔ دومرا فیز شروع ہو چکا ہے " .....عمران نے کہا تو سب نے افتیار اچھال بڑے۔

''لیکن چیف نے تو کہا تھا کہ فیز ٹو بعد بل شروع ہوگا اور ہم اس وقفے کے دوران تفریح کر سکتے ہیں''..... صفدر نے جیرت مجرے کیج میں کہا۔

''ای لئے تو میں روتا ہوں۔ تہارے چیف کے نزویک میری اور میرے ساتھوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہاں جب اپنی سروس پر کوئی ضرب پڑتی ہے تو پھر عمران یاد آ جاتا ہے'' .....عمران نے مند بناتے ہوئے کہا۔

"كيا-كيا مطلب يتم كيا كهدرب مؤ" ..... جوليا في حرت مرك المجر على المار

"میرے فلیٹ پر میزائلوں سے حملہ ہوا ہے اور اگر سلیمان حاضر وما فی سے کام نہ لینا تو اب تک شابیہ ہم وونوں کی قل خوانی ہمی ہو چکی ہوتی لیکن تمہارے چیف کے لحاظ سے فیز ٹو شروع ہی نہیں ہوا".....عمران نے کہا تو وہ سب حمرت سے ایک دوسرے کامنہ دیکھنے لگے۔

دیلینے گھے۔

"آپ کے فلیف کو میزائلوں سے اڈا دیا گیا ہے۔ کب۔ اور

سلیمان کا کیا ہوا''…… سب نے تی یک زبان ہو کر کہا۔

"میں نے یہ کب کہا ہے کہ قلیف کو اڈا دیا گیا ہے۔ میں نے تو

کہا ہے کہ فلیث پر میزائلوں سے حملہ ہوا ہے''…… عمران نے کہا۔

"کیا ہوا ہے۔ تفصیل بتاؤ'' …… جولیا نے انتہائی ہے چین سے لیج میں کہا تو عمران نے سلیمان کی بتائی ہوئی ساری تفصیل دوہرا

''اوه۔اوه۔ آپ کا مطلب ہے کہ بدکام ڈی ایجننی کا ہے''۔ فدر نے کہا۔

'سلیمان نے جو حلیہ بتایا تھا اس کے بارے میں ٹائیگر سے
ہپتال میں فون پر بات کی گئ تو اس نے ایک پیشہ ور قاتلوں کے
ہپتال میں فون پر بات کی گئ تو اس نے ایک پیشہ ور قاتلوں کے
سرخد کو اٹھا کر لے آئے۔ اس نے بتایا کہ اسے سہ کام ایکر یمیا
کے ایک آ وی میکارٹو نے ویا تھا۔ میں نے ایکر یمیا کی ایک پارٹی
کے درسے معلومات عاصل کیں تو پہ چا کہ میکارٹو کو یہ ٹامک ڈی

ٹو شروع ہو گیا ہے اور تم اور تبہارا چیف کہتا ہے کہ دو ماہ بعد شروع ہوگا''……عمران نے عصیلے لہج میں کہا۔

"ابحی آب نے خود می کہا ہے کہ آب اپنے طاف انقامی کارروائی کا برانہیں مناتے اور بقول آپ کے بدیرائڈ کی انقامی کارروائی تھی اس لئے اب آپ کو کیوں گلہ ہے " ...... صفور نے کہا تو عران نے ہے افتیار ایک طویل سائس لیا۔

''اچھا۔ اب مزید میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ببرحال تہیں تفریح مبارک ہو۔ مجھے اجازت۔ مس جولیا جائے کا شکریہ''……عمران نے کہا۔

"کیا تم مارے ساتھ نہیں جاؤ گے''..... جولیا نے چونک کر

''اس کواس معالمے میں شائل نہ کرو۔ یہ سز قدم آ دی ہے۔ دو ماہ کی بجائے ابھی فیز ٹو شروع ہو جائے گا اور ہماری تفریح دھری کی دھری رہ جائے گئ'۔۔۔۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار بنس پڑنے لین پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنی نج آئی۔

''مرا خیال ہے کہ اس کی سبز قدمی نے صرف جوایا کے ایک بی فقر کی وجہ سے بی رنگ وکھا دیا ہے' ۔۔۔۔۔ تنویر نے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سب ایک بار پھر بنس پڑے جبکہ جوابی نے ایک والے ہا کہ بار پھر بنس پڑے جبکہ جوابی نے ایک بار پھر بنس پڑے جبکہ جوابی نے ایک بار پھر اس

الجینی کے ایجٹ برائڈ نے دیا تھا جس پر میں فاموش ہو گیا'۔ عمران نے جان بوجھ کر چیف کے ذریعے فارن ایجٹ گراہم کا حوالہ دینے کی بجائے کی پارٹی کا کہددیا تھا کیونکہ وہ آئیس احساس دلانا چاہتا تھا کہ چیف نے اس معالمے میں کوئی ولچین ٹیس لی۔ ''عمران صاحب۔ یہ کام یقینا برائڈ نے انقائی طور پر کیا ہوگا

"عمران صاحب۔ یہ کام یقیناً برائڈ نے انقائی طور پر کیا ہوگا ورنہ اگر اسے با قاعدہ میشن ملا تو وہ خود یہاں آ کر کارروائی کرتا"۔ کیٹین کلیل نے کہا۔

''ہاں اور حمیس معلوم ہے کہ میں اپنے ظلاف انتقامی کارروائی کا برانہیں منایا کرتا اس لئے خاموش ہو گیا''..... عمران نے جواب دیے ہوئے کہا۔

''عران صاحب۔ نئ لیمارٹری کب تک کام کرے گی وہ فافلکا والی''…..مفدر نے بوچھا۔

''مرداور کے بھول دو ماہ کے بحد'' .....عمران نے جواب دیتے کے کا۔

''اور فارمولا جو چیف کی تحویل میں ہے دو ماہ بعد وہاں بھیجا جائے گا''.....ضدر نے کہا۔

''ہاں۔ کیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ دد ماہ کا وقفہ ہے اس لئے چیف نے ہمیں تفریح کرنے کی اجازت دے دی ہے'' ۔۔۔۔۔ صفور نے کہا۔ ''تم بھی اینے چیف کی طرح کھور ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ فیر

''جولیا بول رہی ہول''..... جولیا نے کہا۔ "ايكساو عمران بي يهال" ..... دوسرى طرف سي مخصوص لهج میں کہا گیا۔

''لیں چیف''..... جولیا نے کہا اور رسیور عمران کی طرف بڑھا

"على عمران ايم اليس ى - ذى اليس ى (آكسن) كوچه محبوب ے بول رہا ہوں جہاں ایک دلہن بھی موجود ہے' .....عمران نے اینے مخصوص کہتے میں کہار

"سرداور کو اغوا کر لیا گیا ہے" ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار انچیل پڑا۔

"كب-كبال ك" مران نے حقيقاً بوكلائ موك ليج

''ابھی سرسلطان نے اطلاع دی ہے کہ سرداور اینے ڈرائیور کے ساتھ کی لیبارٹری میں جا رہے تھے کہ رائے میں ان کی کار کو روکا گیا اور پھر ڈرائیور اور سر داور دونوں کو گن بوائٹ پر دوسری کار میں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد ڈرائیور کے سر پرضرب لگا کر اے بے ہوش کر دیا گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ماڑی آباد کے ایک وریان علاقے میں بڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے دوڑتا ہوا قریبی تھانے گیا اور وہاں جا کر اس نے اطلاع دی اور اس ڈرائیور نے تھانے سے ہی سرسلطان کو فون کر دیا کیونکہ بقول اس کے سرداور نے کہا

ہوا تھا کہ کسی بھی ایسے مرطے میں وہ سرسلطان کو ضرور اطلاع دے۔ یہ اطلاع ملتے ہی سرسلطان نے فرری طور پر تمام ایجنسیوں کو حرکت میں آنے کے احکامات دیئے اور پھر مجھے فون کر کے اطلاع دی' ..... چیف نے بوری تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ " و رائيور اب كهال بئ " مران في يوجها -

"وہ ویں ماڑی آباد کے تھانے میں ہے۔تم اس سے مل سکتے ہو' ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سائس کیتے ہوئے رسیور

"عمران صاحب- آب كاكيا خيال بيد سرداور كوكيا وي ا جبسی نے اغوا کیا ہے''....مفدر نے کہا۔

" ال - مير عنيال مين انهيس يبي خيال مو كاكه به فارمولا اور آ لہ دونوں سرداور کی ہی تحویل میں ہوں گئ'.....عمران نے المصتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی سارے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ "ارے ارے م کیوں کھڑے ہو گئے۔تم جاؤ تفریح کرو۔ چف نے مہیں تو کھ نہیں کہا'' ....عمران نے مسراتے ہوئے کہا۔ وہ اب این آب کوفوری شاک سے سنجال چکا تھا۔ پھر اس سے يهل كدمزيد كوكى بات موتى فون كى تفنى ايك مار يمر رج الحى و جولها نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔عمران ظاہر ہے جو باہر جانے کے کئے مڑ رہا تھا رک گیا تھا۔ ولی سر ' سس صدیق نے مؤدبانہ کیج میں کہا اور رسیور عمران کی طرف برحا دیا۔

''علی عمران بول رہا ہول'۔۔۔۔عمران نے سنجیدہ کیج میں کہا۔ سرداور کے اغوا کے بعد ملیک اسکائی کا نام من کر اس کے چیرے پر صمیری سنجیدگی ابھر آئی تھی۔

''عمران۔ تم بلیک اسکائی کے بارے میں کچھ جانتے ہو'۔ دوسری طرف سے ایکسٹونے یوچھا۔

"بينام ميرك الشعور مين موجود بي كين شعور شن نمين آربار بهرمال جلد تى يادآ جائے گا۔ اس ڈرائيور نے ان آديميوں كے صليح اور كارك بارك مين بتايا ہوگا".....عمران نے مؤدبانہ ليج مين كها۔

''ہاں۔ آب اس پر سنرل انٹمی جنس کام کر رہی ہے اور سپر منٹنڈنٹ فیاض اس ڈرائیور کو اپنے ساتھ ہیڈ کوارٹر لے گیا ہے'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ تل رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ہے افتیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ "جولیا بول رسی ہول' ..... جولیائے مؤدبانہ لیج میں کہا۔ "ایکسٹو عمران موجود ہے ' ..... دومری طرف سے کہا گیا۔ "لیس چیف' ..... جولیائے جواب دیا۔

''صدیق بھی یہاں ہے''۔۔۔۔۔ چیف نے پوچھا تو صدیق اپنا نام من کر بے افتیار چونک پڑا۔

''لیں چیف'' ..... جولیا نے کہا۔

''اے رسیور دو''..... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ ''صدیقی بول رہا ہوں سر''.... صدیقی نے آگے بڑھ کر جولیا

کے ہاتھ سے رسیور لیتے ہوئے کہا۔

''جو کچھ بھی ہے اسے ٹرلیں کرد اور رسیور عمران کو دو'' ...... چیف کا لہجہ لکافت سرد ہو گیا۔

واقع ایک بڑے شہر عالم بور میں ہے۔ عالم بور میں لکڑی کا مخصوص انداز کا فرنیچر تیار ہوتا ہے جو بورے یا کیشیا میں نہ صرف پیند کیا جاتا ہے اور فروخت ہوتا ہے بلکہ بوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ وہاں ایسے فرنیچر کی بڑی بڑی دکانیں، فیکٹریاں اور گودام ہیں۔ غیرملکی وہاں خاصی تعداد میں آتے جاتے رہتے ہیں بلکہ بعض غیر مکی تو وہاں اپنی کمپنیوں کی نمائندگی کے لئے مستقل طور پر رہتے ، میں۔ وہاں فائیو شار ہوٹل بھی ہیں اور کلب بھی۔شہر خاصا بڑا ہے اور وہاں چونکہ بیرونی سرمایہ کافی مقدار میں آتا رہنا ہے اس لئے یہاں ہر طرف دولت کی ریل پیل دکھائی دی ہے۔ بہ تفصیل بتانے سے میرا مقصد ہے کہ وہاں برائڈ اور اس کے سیکشن کے افراد کو د کھے کر کوئی نہیں جو کے گا۔ عالم بور میں ایک وڈ فیکٹری ہے جس كا نام عالم يور وڈ فيكٹرى ہے۔ اس فيكٹرى كے ينج خفيہ تهہ خانے ہیں۔ یہ فیکٹری بلیک اسکائی کا اس شہر میں گڑھ ہے اور یہ ان کا انتهائی خفیہ بوائٹ ہے جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ بلیک اسکائی نے اے مارے لئے خالی کر دیا ہے اور اب وہاں براکڈ سیشن موجود ہے۔ مرداور کو ایک لیبارٹری جاتے ہوئے راستے میں ان کے ڈرائیور سمیت بلیک اسکائی کے آدمیوں نے اغوا کیا۔ پھر ڈرائیور کو سریر چوٹ لگا کر بے ہوش کر کے دارالحکومت کے ہی ایک ویران علاقے میں کھینک دیا گیا تاکہ وہ سرداور کے اغوا کے بارے میں حکومت کو بنا سکے جبکہ سرداور کو بے ہوش کر کے عالم بور

فون کی تھنٹی بیجتے ہی کرش اسمتھ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا یا۔

''لیں''.....کرنل اسمتھ نے کہا۔

دوسری طرف سے جسٹن کی مود بائ ، .... ووسری طرف سے جسٹن کی مود بائ وال دی۔

''لیک ارپورٹ بے'' سسکرال اسمتھ نے چوکک کر پوچھا۔ ''بلیک ارکائی کامیاب ہوگئی ہے سر۔ سرداور کو افوا کر کے خصوص پوائٹ پر بہنچا دیا گیا ہے اور اب دہاں برائڈ اور اس کا سیشن ان کی حفاظت کر رہا ہے'' سسد دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''تفصیل بتاؤ۔ کیے افوا کیا ہے۔ کس نے کیا ہے اور یہ خصوصی پوائٹ کہاں ہے'' سسکرال اسمتھ نے پوچھا۔

"باس یہ بوائٹ دارالکومت سے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور

لے جایا گیا ہے اور اب وہ اس وڈ فیکٹری کے نیچے تہہ خانے میں موجود ہے۔ میں خود بھی دارالحکومت میں ہوں اور میرا رابطہ خصوصی فون پر چیف آف بلیک اسکائی کرتل جوڈی سے ہے۔ کرتل جوڈی نے جمعے بتایا ہے کہ سرداور کے اغوا کا علم ہوتے ہی پولیس، سنٹرل انظیلی جنس اور ملٹری انظیل جنس میزی ایجنسیاں حرکت میں آ گئی ہیں لیکن اب سرداور کو صرف سنٹرل انظیلی جنس ٹرلیں کر رہی ہے''۔ لیکن اب سرداور کو صرف سنٹرل انظیلی جنس ٹرلیں کر رہی ہے''۔ جمٹن نے مسلس بولتے ہوئے کہا۔

"عران کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ اس کا اس اغوا پر کیا رقمل ہے" ..... کرا اسمتھ نے بوچھا۔

و مران ابھی تک سامنے نہیں آیا باس' ..... دوسری طرف سے

ہا ہیں۔ ''اب تم نے حکومت سے بات کرنی ہے۔ کیا حمیس یقین ہے کہ تہارا فون ٹریس نہ کیا جا سے گا' .....کرش اسمتھ نے کہا۔

''لیں باس۔ یہ خصوصی سیلائٹ فون ہے اور اس کا رابطہ ایکریمیا ہے نہیں بلکہ اسرائیلی ظائی سیارے سے ہے۔ یہ فون کرال جوڈی نے جمعے دیا ہے اور بلیک اسکائی گزشتہ کی سالوں سے یہی فون استعمال کر رہی ہے ادرآج تک یہ ٹریس نہیں ہو سکا''۔ جسٹن

''خیال رکھنا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس انتبائی تیز، فعال اور خطرناک سروں ہے'' .....کرال اسمتھ نے کہا۔

"آپ بے فکر رہیں باس۔ وہ تمارا کھے نیس بگاڑ سکتے۔ ویے میں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ سرداور ان کے لئے اس قدر اہم ہیں کہ ڈیل ایس آلہ تو ایک طرف وہ فارمولا بھی ہمیں دینے کے لئے تیار ہو جا کیں گئ".....جمئن نے کہا۔

" الله بارے میں حالات و کھ کر فیصلہ کرنے سے پہلے برائڈ اور جیکی سے مشورہ کر لینا اور بیان لوکہ تم نے صرف بلانگ کرنی ہے۔ فیلڈ میں کام برائڈ اور اس کا سیشن کرے گا " ..... کرئل اسمتھ

"لیس باس۔ مجھے معلوم ہے " ..... جسٹن نے کہا۔

''اوک\_۔ مجعے حالات کی تبدیلی کے بارے میں ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہنا۔ اپنا یہ سیلائٹ فون نمبر بھی مجعے بتا دو۔ برائد کو تم نے بلیک اسکائی ہے جو فون لے کر دیا ہے اس کا نمبر بھی بتا دو''۔۔۔۔۔کرال اسمتھ نے کہا تو جسٹن نے دونوں نمبرز بتا دیئے۔

"وٹن یو گڈ لک' ..... کرٹل اسمجھ نے کہا اور ہاتھ مار کر اس نے کر ٹیل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

''لین''..... ایک سخت سی آواز سنائی دی۔

" چیف بول رہا ہوں' ..... کرنل اسمتھ نے کہا۔

''اوہ آپ چیف۔ میں برائڈ بول رہا ہوں''۔۔۔۔۔ اس بار برائڈ نے اپنی اصل آ واز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور رمیور رکھ کر اس نے ساتھ بڑے ہوئے انٹرکام کا رمیور اٹھا لیا۔ ''لیں باس۔ بٹن بول رہا ہول''…… دوسری طرف سے ہیڈکوارٹر انچارج کی آواز سائی دی۔

ہیڈ کوارٹر انچارج کی آواز سال دی۔ ''جسٹن پاکیشیا گیا ہوا ہے۔ اس کے یہاں تمام کاموں کو تم نے چیک کرنا ہے۔ شہیں معلوم تو ہے کہ یہاں وہ کیا کرتا ہے''۔ کرتل اسمتھ نے کہا۔

گرا اسمتھ نے کہا۔

"کیں ہاس۔ ویسے یہاں سے جانے سے پہلے وہ مجھے انھی
طرح سمجھا گیا ہے " اسس بٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کرئل
اسمتھ نے اطمینان مجرا طویل سائس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا اور
پھر اس سے پہلے کہ وہ سامنے پڑی ہوئی فائل پر نظریں ڈالٹ نون
کی تھٹی ایک ہار پھر نج اٹھی تو اس نے ہاتھ برھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"دیس۔ کرئل اسمتھ بول رہا ہوں " سسس کرئل اسمتھ نے کہا۔
"دینس کرئری صاحب سے بات کیجے" سسے دوسری طرف
سے ڈینس کیرٹری کی پرش کیرٹری کی مترنم آواز سائی دی۔
فرینس کیرٹری کی پرش کیرٹری کی مترنم آواز سائی دی۔

" كرال اسمته بول ربا بول سر" ..... كرال اسمته في مؤدبانه ليج من كها-

 '' بچھے ابھی جسٹن نے تفصیلی رپورٹ دی ہے۔ تم بتاؤ۔ کیا تم اس سارے انتظامات سے پوری طرح مطمئن ہو'' ..... کرٹل اسمیر نے کہا۔

''لیں باس۔ میں نے جسلن کے ساتھ مل کر سے پانگ کی بے۔ یہ فیکٹری ہر لحاظ مے محفوظ ہے اور اس کے باوجود اگر کوئی ایجنی یہاں کی چوکیطن ایسی ہے کہ ہم انہیں بارگرا کیں گے'' ۔۔۔۔۔ ہراکٹ نے کہا۔

''اور اگر حکومت پاکیشیا نے تہارا مطالبہ مان لیا تو پھرتم نے کیا پلانگ کی ہے''۔۔۔۔۔ کرش استھ نے کہا۔

"الی صورت بین ہم انہیں کہیں گے کہ دہ کوریز مروی کے ذریعی صورت بین ہم انہیں کہیں گے کہ دہ کوریز مروی کے ذریعے دونوں بیکش ایکریمیا کے دونالا کلب کے جزل میٹر کارٹین کے نام بیجوا دیں۔ آپ کو معلوم تو ہے اس سارے میٹ اپ کا۔ جب وہاں سے تقعدیق ہو جائے گی تو ہم مرداور کو بے ہول کر کے کی جب میری میدانی مقام پر فال دیں گئ" سے بائڈ نے کہا۔

"دلیکن بیرسوی لوک پاکیشیا سکرٹ سروس ان پیکٹس کو واپس حاصل کرنے کے لئے لاڑا ایکر پمیا آئے گی اور تمہارا بیرسیٹ اپ بہرحال وہ چیک کر لیس گے" ..... کرش اسمجھ نے کہا۔

"جب وہ لوگ ا مريميا آئي سے تو أئيس كلب لمے كا اور نہ عى كارين "..... برائد نے جواب ويا۔

''اوے۔ ٹھیک ہے۔ وش یو گڈ لک''.....کرش اسمتھ نے کہا

آ ڈٹ ہونا ہے اور آ ڈٹ کے وقت وہ آلہ وہاں موجود ہونا چاہئے ورنہ میرا ایک اہم ترین آ دی جیل جا سکتا ہے اور یہ میرے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا''۔۔۔۔۔ ڈینس سکرٹری نے کہا۔

"آپ بے فکر رہیں ہائ۔ یہ آلہ تو چند روز میں علی مہال پھنگی جائے گا"...... کرتل اسمتھ نے کہا اور اس کے ساتھ عی اس نے تمام پلانگ کی تفصیل بتا دی۔

"شی نے مرداور کے بارے میں سنا ہوا ہے۔ وہ پاکیٹیا کے بہت بڑے سائنس دان ہیں اس لئے بچھے یقین ہے کہ ان کی نید برک سائنس دان ہیں اس لئے بچھے یقین ہے کہ ان کی فارمولا ویے میں بیکچا ہیں تو تم نے اس پر اصرار نیس کرنا۔ بچھے ہر صورت میں ایک ماہ سے پہلے وہ آلہ چا ہے" ..... ویفس سیرٹری نے قدرے تکامانہ لیج میں کہا۔

م ''لیں سر۔ آپ کے عظم کی تعمیل ہو گی سر''.....کر اس استھ نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''میں اب صرف آلے کی والیسی کی خوشخری سننا پند کروں گا''…… ڈیفنس سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو کرنل اسمتھ نے کریٹل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔ وہ اب جسٹن کوفون کر کے بتانا چاہتا تھا کہ سرواور کی زندگی کے موش فارمولے کی بجائے صرف آلہ والیس مانگا جائے۔

عمران واکش منزل کے آ پریشن روم میں موجود تھا۔ اس کے چرے پر گری شجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ سرداور کو اغوا ہوئے آج دوسرا روز تھا۔ عمران نے دارالحکومت سے باہر جانے والے والے تمام راستوں پر خصوصی چیکنگ کے انظامات کرائے تھے۔ خاص طور پر بندرگاہ بر انتہائی سخت انظامات کئے گئے تھے۔ ای طرح ریلوے ائیشن، بول اور شہرے باہر جانے والے ہر چھوٹے بڑے رائے پر حکومت کی طرف سے چیکنگ کی جا رہی تھی اور یہ کام عمران نے سرسلطان سے کہد کر کرایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بوری سیرٹ سروس سرداور کوٹرلیس کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بزے بڑے ہوٹلوں میں سیش پولیس کے انداز میں چیکنگ کر رہے تھے جبکہ ٹائیگر بھی ہیتال سے فارغ ہو کر اس کام میں مصروف تھا۔ وہ اغدر ورلد میں ایے کس گروپ کوٹریس کر رہا تھا جنہوں نے سے کام

کیا ہو۔ ویے یہ کام واقعی منظم اور ماہراند انداز میں کیا گیا تھا کہ ذرائیور کے بتائے ہوئے طیوں اور قدوقابت کے افراد میں سے کرائیور کے بتائے ہوئے طیوں معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اس طرح اس کار کے بارے میں بھی معلومات نہ اس کی تھیں جس پر سرداور کو لے جایا گیا تھا۔ کس طرف ہے بھی کوئی رپورٹ نہ آ رہی تھی۔ ہر طرف براسرار خاموثی بھائی ہوئی تھی۔

"عران صاحب صورت حال عجیب ہے۔ کہیں سے معمولی سا سراغ مجی نہیں ال رہا" اسس سائے بیٹے ہوئے بلیک زیرو نے کہا۔ "ہاں۔ ہمارا ہی ملک ہے اور ہمیں ہی بے بس کر کے رکھ دیا گیا ہے" سست عمران نے جواب دیا۔

"عران صاحب۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سرداور کو افوا کر کے دہ سیدھے دارانگلومت ہے باہر نکال لے گئے ہوں اور ہم صرف دارانگلومت کی چیکنگ کر رہے ہیں" سیب بلیک زیرو نے کہا۔
"اب بورے ملک کی تو چیکنگ نہیں کی جا سکتی۔ ملک ہے باہر جانے والی ٹرینیں، میدانی اور سمندری تمام داستوں پر بھی ملٹری انٹملی جنس اور بولیس با قاعدگی ہے چیکنگ کر رہی ہے" سیس عمران نے جیکنگ کر رہی ہے" سیس عمران نے جیکنگ کر رہی ہے"

''سرداور کو اگر ہلاک کر دیا گیا تو پھڑ'''''' بلیک زیرو نے کہا۔ ''اگر ایبا کرنا ہوتا تو بھرم آئیس افوا کیوں کرتے۔ انہیں ہلاک کرنا ان کے لئے افوا کرنے سے زیادہ آسان ہوتا۔ پھر انہوں

نے باقاعدہ ڈرائیور کو زئدہ چھوڑ دیا ہے۔ اس سے بھی بہی فاہر ہوتا ہے کہ دہ لوگ سردادر کے اغوا کی باقاعدہ خبر حکومت تک پہانا ہوتا ہے جہ سردادر جبال بھی ہول گے بہرطال بخیریت ہول گئے استعمال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
''تو پھر آئیس اغوا کیول کیا گیا ہے۔ یہ بلیک اسکائی کیا چاہتی ہے۔ یہ بلیک اسکائی کیا چاہتی ہے۔ یہ بلیک زیرو نے انتہائی الجھے ہے۔ یہ کس ملک کی ایجنی ہے''سند بلیک زیرو نے انتہائی الجھے ہوئے کہا۔

ہوتے ہے میں پہن ''کسی کی ہو۔ اس بارے میں علم نہیں ہے۔ میرے لاشعور میں یہ نام موجود ہے لیکن شعور میں نہیں آ رہا۔ بہرحال جلد ہی صورت حال واضح ہو جائے گی''……عمران نے کہا اور جیسے ہی اس کا فقرہ ختم ہوا فون کی تھنٹی نج آٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا

" '''ہیسٹو''۔۔۔۔۔عمران نے ایکسٹو کے مخصوص کیجے میں کہا۔ ''جولیا بول رہی ہوں باس''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے جولیا ک آواز شائی دی۔

"لين".....عمران نے جواب دیا۔

"باس صدیقی نے امیمی اطلاع دی ہے کہ انہوں نے دہ کار جس میں سرداور کو انوا کیا گیا ہے تلاش کر لی ہے۔ یہ کار اس وقت اغریضل آ ٹو موبائلز کی ورکشاپ میں تھلی پڑی ہے۔ اس کو تممل طور ریکھول دیا گیا ہے " ..... جولیا نے کہا۔

چ مے سے اسے اطمینان تو ہو گیا لیکن اس نے دانستہ لولیس والول و کوئی اطلاع نہ دی۔ بہرحال صدیقی کے ساتھیوں نے اس سے ار کا نمبر، ماڈل اور رنگ کے علاوہ اس کے عقبی بمیر بر موجود ایک عام نشانی بھی معلوم کر لی۔ یہ سرخ رنگ کی کڑی تھی جو کار کے عقبی بمپر پر با قاعدہ بنائی گئی تھی یا اس کا اشکر اس پر چیکایا ہوا تھا۔ چکدار سات آٹھ جماعتیں برھا ہوا تھا اس لئے اس نے کار کے نمبر بڑھ لئے تھے۔ اس کے بعدصد یقی نے اس رجریش نمبرز ک مدے ایکائز آف ہے اس کار کے بارے میں معلومات حاصل كيس تو اسے بتايا كيا كه بيكار آخرى بار جوتے بنانے والى أيك فیئری کے مینجر راشد حسین کے نام ٹرانسفر کی گئی ہے۔ اس کا ایرایس عاصل کر کے صدیقی اور نعمانی دونوں اس ارشد حسین سے جا كر لخ تواس نے بتايا كداس نے بيكار جو ماه يہلے ايك مقاى كلب جس كا نام روز كلب تھا، كے مالك اور جزل منجر سعادت حسین سے خریدی تھی۔ پھر ہی کار اس نے انٹر پیشل آ ٹو موہاکلز والوں کو فروخت کر دی تھی جس کے بعد یہ دونوں وہاں پنیے تو وہاں ك نيل عمل ميس ايك آدى كو بعارى رقم دين ك بعد أليس عايا كيا كه اس كاركو جزل ميخر في اهاك كمول وين كاتهم ديا ب حالائله يه المجلى خاصى جديد ماؤل كى كار باليكن چونكه يه جزل منجر كا علم قدا ال كے ان كے علم كى تعميل بيس كار كو كھول كر مخصوص سنور میں بھجوا دیا حمیا۔ صدیقی اور نعمانی نے اس آٹو موباکٹر کے

' پھر صدیقی کو کیے یقین ہوا ہے کہ وہ وہی کار ہے''.....عمران نے سرد لیج میں کہا۔

"اس کے مطابق اس کے ساتھیوں نے اس جگہ جہاں اس ڈرائیورکو بوش آیا تھا، کے اردگرد علاقے میں ایک ایک آوی ہے یو چھ کچھ کی اور پھر ایک چوکیدار نے انہیں بتایا کہ وہ اینے گاؤں ے بس میں سوار ہو کر پھیلے موڑ پر اترا تھا اور پھر وہاں سے پیدل اس کالونی میں جارہا تھا جو وہاں سے دو کلومیٹر کے فاصلے برے کہ اجا تک اس نے ایک کار کو انتہائی تیز رفاری سے مزک سے اس جھاڑیوں والے علاقے میں آتے دیکھا۔ کارسیاہ رنگ کی اور نے ماڈل کی تھی۔ اس کی رفتار اور اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ قدرے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ کار ایک درخت کے نیچے رک گئی۔ اس میں جار افراد سوار تھے۔ یہ جارول کارے ینے اترے۔ انہول نے بنور ادهر ادهر کا کچھ در تک جائزہ لیا اور پھر مطمئن ہو کر انہول نے کار کاعقبی دروازہ کھول کر ایک بے ہوش یا مردہ آ دمی کو باہر نکالااور پھر اے جماڑیوں میں ڈال کر وہ دوبارہ کار میں بیٹھے اور اے موڑ كر وايس اى انداز مين مؤك كى طرف برصة يط كئے يوكيدار کے بقول وہ یمی سمجھا کہ انہوں نے کوئی لاش چھینکی ہے اس لئے وہ پولیس اور قانونی کارروائی کے خوف سے وہاں سے بھا گتا ہوا واپس اس کالونی میں آ گیا۔ البتہ اس نے دومرے روز اخبار میں پڑھا که کسی سائنس دان کا وہ ڈرائیور تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ یہ خبر

میرٹ سروں کے ارکان کو دے کر آئیس کہوکہ وہ اس کار کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس کار میں سرداور کو افوا کیا گیا ہے تو لاز آ اس کار میں انہیں کہیں چنچا کر واپس درکشاپ لا کر کھولا گیا ہوگا''……عمران نے مخصوص لیج میں کہا۔ ''لیں سر''…. دوسری طرف ہے کہا گیا تو عمران نے مزید کچھ کے بغیر رسیور رکھ دیا۔

" کچھ بات آ گے بڑھی ہے" ..... بلیک زیرہ نے ایک طویل مانس لعتے ہوئے کیا۔

''ہاں۔ میرے خیال میں میخر روثن علی مین آ دی ہے۔ اگر سی باتھ آ جائے تو اصل صور تحال سامنے آ جائے گا''''' مران نے جواب دیا اور ای لیح فون کی تھنٹی نئے اٹمی تو عران نے ہاتھ برھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''ایکسٹو''۔۔۔۔عران نے ایکسٹو کے تخصوص کیج میں کہا۔ ''سلطان بول رہا ہول عمران ہے یہال''۔۔۔۔ دوسری طرف سے سرسلطان کی تثویش سے بھری آ داز سنائی دی۔ ''جی۔ تھم فرمائے۔ بندہ حاضر ہے''۔۔۔۔عمران نے اصل کیج

ھی بات کرتے ہوئے کہا۔ ''عمران بیٹا۔ اہمی اہمی مجھے ایک فون کال کی ہے۔ کوئی آدی مرحمدہ ایس اس نے کہا ہے کہ سردادر ان کی تحویل میں میں معروہ انہیں آزاد کر سکتے ہیں اگر ان کی رہائی کے موش وہ آلہ انہیں چوکیدار سے رابطہ کیا اور وہ بھی بھاری رقم کے عوض انہیں عقبی رائے سے سٹور میں لے گیا جہاں صدیقی اور نعمانی دونوں نے وہ نمبر پلیٹس چیک کر لیس اور وہ بمپر بھی جس پر سرخ رنگ کی مکڑی کا انگیر چپکا ہوا تھا'''''''' جولیا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ د'' سیار معند ک

''جزل میٹر کا نام روش علی ہے اور وہاں سے بیر معلوم ہوا ہے کہ وہ آج صح بی ایمریمیا برنس ٹور پر چلا گیا ہے۔ اس کی والیسی ایک تفتے بعد ہوگی''۔۔۔۔۔ جوالی نے جواب دیا۔

''ایئر پورٹ سے چیکنگ کی گئی ہے'' ..... عمران نے سرد کہیج میں پوچھا۔

''جی ہاں۔ میرے اس سوال پو چھنے پر صدیقی نے بتایا کہ وہ فلائٹول کا ریکارڈ چیک کر چکا ہے۔ یہ جزل مٹیخر آج کسی بھی فلائٹ پر سوار نہیں ہوا''…… جولیا نے کہا۔

''پھر اس جزل میجر کو ٹریس کیا گیا ہے''۔۔۔۔۔عمران نے پوچھا۔ ''صدیقی اس کی رہائش گاہ پر بھی گیا ہے لیکن دہاں ہے بھی بھی متایا گیاہے کہ وہ ایکر یمیا گیا ہوا ہے''۔۔۔۔۔ جولیا نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''صدیقی سے کبو کہ وہ اس کے کسی ملازم کے ذریعے اصل بات معلوم کرے اور اس کار کا رجنریش نمبر اور دیگر تفصیل تم نے یوجھا۔

ن . . "اس سے کچھ مزید وقفہ ما تک لیں۔کل شام تک کا"۔ عمران کما

"وه سرداور کو کوئی نقصان نه پینچا دیں' ..... سرسلطان نے تشویش مجرے کیج میں کہا۔

''آگر انہوں نے ایبا کرہا ہوتا تو وہ انہیں اقوا نہ کرتے۔ وہیں مرک پر ہی ہلاک کر دیے اور ویے بھی انہیں معلوم ہے کہ سرداور ان کے ہاتھ میں ترپ کا پیۃ ہے اس کئے آپ بے فکر رہیں''۔ عمران نے کہا۔

موں سے بہاد اللہ ہے جس کے لئے وہ اس حد تک چلے گئے میں اس سر سلطان نے پوچھا تو عران نے اس کی تفصیل بنا دی۔ میں شیب اور فون نمبرز ججواتا ہوں تمہارے فلیٹ پ'۔ سرططان نے قدرے اطمینان بحرے لیج میں کہا اور اس کے ساتھ بی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبا دیا اور چمر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اور پھر اس نے سلمان کو تفصیلی ہمایات دے کر رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔

"عمران صاحب انہوں نے صرف آلہ کیوں طلب کیا ہے۔ وہ ساتھ ہی فارمولا بھی تو طلب کر سکتے تھے"..... بلیک زیرو نے کہا۔

"بيآلكى وجد سے ان كى نظرول ميں اس فارمولے سے بھى

واپس کر دیا جائے جے ؤیل ایس کہا جاتا ہے اور اس رچرڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آلد سکرٹ سروس کے چیف کی تحویل میں ہے' ..... دوسری طرف سے سرطفان نے کہا تو عمران کے لبول پا اختار مشراجت میسل گئی۔ افغار مشراجت میسل گئی۔

''پھر آپ نے کیا جواب دیا'' .....عمران نے سجیدہ کہیج میں جھا۔

''میں نے اے کہا ہے کہ وہ مہلت وے تاکہ چیف سے بات کی جائے تو اس نے کہا کہ وہ دو مھٹے بعد دوبارہ فون کرے گا''…… مرسلطان نے جماب دیتے ہوئے کہا۔

"آپ کے ہال خصوصی طور پر وہ فون سیٹ ہے جس میں ادوسری طرف ہے آپ دوسری طرف سے آنے والی تمام کالیس نہ صرف ریکارڈ ہوتی ہیں بلکہ ہر کال کے ساتھ اس کے فون نمبرز بھی موجود ہوتے ہیں جہاں سے فون کیا جا رہا ہو۔ کیا اب بھی ایسا تی ہے" .....عران نے کہا۔ "ہاں۔ کیا تم اس کال کی ٹیپ چاہتے ہو" ..... سرسلطان نے کی

"جی ہاں۔ ٹیپ اور وہ فون نمبرز جہاں سے یہ کال کی گؤ بئنسٹ عمران نے کہا۔

'' ٹیک ہے۔لیکن اے کہاں بھجواؤل'' ..... سرسلطان نے کہا۔ ''میرے فلیٹ پرسلیمان کو'' ..... عمران نے جواب دیا۔ ''اور دد مھنٹے بعد فون آئے تو کھر میں کیا جواب ودل''۔ سرسلطان زیادہ اہم ہے اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہو کہ ہم فارمولا انہیں نہیں ویں گے کیونکہ فارمولا جاری ملکیت ہے جبکہ ہم یہ آلہ انہیں دے دیں گے کیونکہ یہ ہاری ملکیت نہیں ہے'۔عمران

> "آب انہیں مرداور کے بدلے آلدنہیں دینا جائے"۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔

"تم نے یہ اندازہ کیے لگا لیا"..... عمران نے حیرت بحرے لبجے میں یو جھا۔

" یے کام آ سانی سے ہو سکنا تھا لیکن آپ نے سرسلطان سے شب اور فون نمبر منگوایا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہیں کہا ہے کہ وہ فون کرنے والے ہے کل شام تک کی مہلت لے کیں۔ اس سے تو يمي اندازه موتا ہے كه آب اس فون نمبرز كے ذريعے ان كا محكانه معلوم کرنا جائے ہیں اور پھر وہاں سے مرداور کو نکال لانا جاتے ہیں''..... بلیک زرو نے جواب دیا۔

''گُذ۔ آج اندازہ ہوا کہ دائش منزل میں بیٹھنے والے کو واقعی کچھ نہ کچھ عقل آ ہی جاتی ہے' ....عمران نے مسراتے ہوئے کہا۔ '' یہ تو عام می بات ہے'' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

"دنہیں۔ یہ عام ی بات نہیں ہے۔ با قاعدہ صورت حال کا تجوید کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ ویسے میں اس آلے کے بدلے میں سرواور کو چھڑوا لول گا لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ انہیں

آسانی سے بہال سے نکلنے کا موقع نہیں دینا طابتا اس لئے جیسے ہی مرداور ہمارے یاس پنچیں کے میں ان کے خلاف کارروائی شروع کر دول گا''....عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے اثبات میں

"ویے عمران صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری کارروائی اس ڈی ایجنی کے ایجنوں کی ہے۔ بلیک اسکائی کوئی علىده تنظيم نبيل بـ ' ..... بليك زرون في چند لمح فاموش ربنے ك بعد کہا تو عمران نے اثبات میں سر بلا دیا۔ پھر تقریباً ایک مصنے بعد مخصوص طریقے سے ایک پیکٹ ان تک پہنچ گیا اور عمران نے اسے كهولا تو اس مي ايك شيب اور ساته على ايك كاغذ تها جس يرفون نمبرلکھا ہوا تھا اور نیجے سرسلطان کے دستخط تھے۔

"شيب ريكارور لے آؤ" .....عمران نے كما تو بليك زيرو الله اور ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری سے ایک جدید ساخت کا شیب ریکارڈر نکالا اور اے لا کرمیز پر رکھ دیا۔عمران نے ال میں کیسٹ اید جسٹ کی اور پھر اس کا مٹن پریس کر دیا۔ تھوڑی ویر بعد سرسلطان کی آواز سنائی دی۔ دوسری طرف ایک مؤدبانہ آواز تھی لیکن کہے سے صاف محسوں ہو رہا تھا کہ بولنے والا ا مکر مین نژاد ہے۔ عمران خاموش جیفا سرسلطان اور اس آ دی کے درمیان ہونے والی بات چیت سنتا رہا۔ میزک دوسری طرف بلیک زيرد مجى مونث بينيح فاموش ميفايد بات چيت س ربا تقار جب

و بن میں برقی کوندے کی طرح لیکا۔ اے اسرائیلی سیلائث کا خیال ا آ ممیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بے اختیار یہ دیکھ کر اچھل بڑا کہ ی نبر واقعی چار اسرائیلی سیوائٹس میں سے ایک سیوائٹ کا تھا۔ مران کے چرے یر انتہائی حرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ گو وه اس ساري چيکنگ ميس زبني طور پر کافي تھک کيا تھاليكن اسرائيلي سیل نے کا پہ چلتے ہی اس کا ذہن ایک جسکے سے ہوشیار ہو گیا تا۔ اس کی چھٹی حس نے سائرن بجانا شروع کر دیا تھا۔ اے احماس ہو گیا تھا کہ معاملہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ محمبیر ہے۔ اس نے ایک مخصوص فون الماری سے نکالا۔ اس برابیا آلہ نصب تھا جس کے ذریعے اس مخصوص فون کا رابطہ کسی بھی سیلا بث سے مخصوص انداز میں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اس مخصوص فون کا رابطہ اس اسرائیلی سیلائٹ سے مسلک کیا اور پھر اس کا رابطہ قریب موجود ایک مشین کے ساتھ کر کے اس مشین کو آپریٹ کرنا شروع كر ديا\_ چند لحول بعد مشين كي سكرين بر ايك نقشه الجر آيا- بيه اكيشاكي دارالحكومت كا انتهاكي تفصيلي نقشه تها-عمران في مخصوص فون كا رسيور الفايا اور پير كاغذ بر لكے ہوئے نمبر بريس كر ديے۔ چند محوں کی خاموثی کے بعد دوسری طرف تھنی بجنے کی آواز سالی دی اور پھر جیسے بی دوسری طرف سے رسیور اٹھایا گیا نقشے پر ایک سرخ رنگ کا نقط تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔

"بيلو" ..... دوسرى طرف سے ايك مرداند آ واز سالى دى اور كو

گفتگوختم ہوگئی تو عران نے ثیب ریکارڈر آف کر دیا۔ ''میں لیرارٹری میں جا کر اس نمبر کو ٹریس کرتا ہوں۔ ویسے نمبروں کے کھاظ سے ریکی سیولائٹ سے مربوط لگتا ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے کاغذ کی طرف و کیو کر اٹھتے ہوئے کہا۔

" یہ آ دی ایکریمین ہے تو بیسیلائٹ بھی لاز ا کوئی ایکریمین بی ہوگا'' .... بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر بلا دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لیبارٹری کی طرف برحتا چلا گیا۔ اس نے لیارٹری پہنچ کر اس نمبر کے ذریعے اس سطانا تف کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کی لیبارٹری میں ایے آلات موجود تھے جوایے تمام سیلائش کے بارے میں مطلوبہ معلومات خود عاصل کر سكتے تھے۔ عمران نے سيلائش كو چيك كيا۔ اس وقت الكريميا ك چار ایےسیول ئے فضا میں موجود تھے جن سے لاسکی رابطہ ہوسکیا تھا لیکن موجودہ نمبر ان جارول میں سے کسی کا نہ تھا۔ اس کے بعد عران نے کافرستان سیفلائٹ کو چیک کیا لیکن یہ نمبر اس سیفلائٹ ہے بھی مسلک نہ تھا۔ کافرستان کا صرف ایک ہی سیولائٹ فضا میں موجود تھا۔ عمران مسلسل کام کرتا رہا۔ اس نے فضا میں موجود تمام مکوں کے سیوائش کو باری باری چیک کرنا شروع کر ویا۔ بور لی ممالک کے سیلائش، شوگرانی، روسیابی سیلائش، گریٹ لینڈ اور کارمن کے سیفل کشس، یا کیشیائی سیفل کث لیکن مینبر ان میں سے کسی سيطائث سے بھی لنگ نہ ہو رہا تھا۔ اجا مک ایک خیال عمران کے

بولنے والے نے ایک لفظ عل بولا تھا لیکن یہ ایک لفظ سنتے عی محاب وینے کی بجائے صرف اثبات میں سر ہلایا اور اپنی مخصوص عران پہان گیا کہ یہ وبی آ دی ہے جس نے سرسلطان سے بات سمی یر بیٹھ گیا۔ اس کے چرے یر گری سنجدگی طاری تھی۔ اس چیت کی تقی ۔ نے ایک طرف موجود ٹرانسمیر اٹھایا اور اس پر ٹائیگر کی فریکونی

"قل ابیب سے بول رہا ہوں۔ ماشر رہیمنڈ سے بات کرائیں"۔ افٹیجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکونی ایڈ جسٹ کر کے اس نے زائمیز عمران نے اسرائلی زبان اور لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ، آن کر دیا۔

"رانگ نمر" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ "بہلو۔ بہلو۔ عمران کالنگ۔ اوور" .....عران نے بار بار کال عى رابط حتم ہو كيا تو عمران في مسكرات ہوئے رسيور ركھ ديا۔ ووا سيتے ہوئے كہا۔ اى لمح مليك زيرد جائے لے كرآ كيا۔ اس نے دوسری طرف موجود آدی کو بید باور کرانے میں کامیاب ہو گما تھا کہ ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری بالی اٹھائے وہ میزکی یہ کال اسرائیلی سیلائٹ میں موجود مشین کی کی غلطی کی وجہ ہے ومرمی طرف موجود اپنی مخصوص کری کی طرف بڑھ گیا۔عمران بار اس کے فون نمبر پر ٹرانسفر ہو گئ ہے اور چھر اس نے اسرائیلی زبان ا بد کال دیتا رہا۔

اور کیج میں بات کی تھی اور جس مطمئن انداز میں رائگ نمبر است کا سیکر انتذاک یو۔ اوور " چند لحول بعد ٹائیگر کی

کہا گیا تھا اس سے عمران میہ بات سمجھ گیا تھا کہ دوسری طرف بولنے 📑 واز سنائی دی۔

والے آدی کو بھی بیمطوم ہے کہ اس فون کا رابط امرائیل سیلائ سے "کوئی راپورٹ نہیں دی تم نے اب تک۔ اوور" .....عران نے ے ہے۔ اب عمران کی نظریں سکرین پر جلتے بجھتے سرخ نقطے پر جم مود لیج میں کہا۔

'' ہاں۔ ابھی تک میں کوئی کلیو حاصل نہیں کر سکا۔ اوور''۔ ٹائیگر نے قدرے معذرت خواہانہ کیچے میں کہا۔

"روز کلب کے بارے میں کچھ جانتے ہو' ..... عمران نے

دی اور مر کر لیبارٹری سے واپس آ پریش روم میں آ گیا۔ "آپ كا چره بتا را بك كرآب بهت تفك ك يي-آب

بیٹیں میں جائے لے کر آتا ہوں' ..... بلیک زرونے اے دیکھتے بی کری سے اٹھتے ہوئے کہا اور عران نے منہ سے کوئی

مئين- نقط جس جگه ير چمك ربا تها وبال روز كلب كا نام لكها بوا

تھا۔ عمران چند لمحےغور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے مشین آف کر

-1/1

"لیس باس۔ خاصا معروف کلب ہے لیکن وہاں جرائم پیشہ نہیں الم المد مركامرطة كالهنديده كلب بداوور" لائكر

.

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "بیر کلب رہائش گاہ بھی ہے یا صرف کلب ہے۔ اوور" -عمران .

۔ پپ "اس کی تیبری منزل پر رہائثی فلیٹس بھی ہیں۔ غاصا مہنگا کلب ''' "'' "'گا ۔')

ہے۔ اوور'' ..... ٹائیگر نے کہا۔

"میں ایک فقرہ بول رہا ہوں۔ بیرے لیجے کو خاص طور پر نوٹ کرنا۔ تم نے اس لیج کے آ دفی کو اس روز کلب میں ٹریس کرنا ہے۔ اوور ".....عران نے کہا۔

ہے۔ اور اس بولیں۔ اور اسس ٹائیگر نے کہا تو عران نے اس دریں ہاں۔ بولیں۔ اور اسست ٹائیگر نے کہا تو عران نے اس آوی کے لیج میں ایک خاصا طویل فقرہ بول دیا جس نے

سرسلطان سے بات چیت کی تھی۔ "لیں باس۔ میں نے ذہن نشین کر لیا ہے۔ یہ ایکر سین الجہ

ہے۔ اوور'' ..... ٹائیگر نے کہا۔ ''ہاں۔ آلات نے نشاندہی کی ہے کہ پیر آدمی روز کلب سے

ہوں۔ ان کے کالیں کر رہا ہے جس کا تعلق اسرائی سیوا کت ہے۔ ادور' ..... عران نے کہا۔

"اوہ اچھا ہاس۔ ابھی چیک کرتا ہوں۔ ادور" ..... ٹائیگر نے

'' کیسے چیک کرو گے۔ اوور'' .....عمران نے پوچھا۔

" تیسری منزل پر چھ فلیٹ ہیں۔ میں جا کر معلوم کرتا ہوں کہ

ان میں سے کتے فلیٹس ایسے ہیں جن میں صرف عور تمیں رہ رہی ہیں اور کتے فلیٹس میں جوڑے اور کتے میں صرف مروف کو جن میں مرد رہ رہے ہیں مرد رہ رہے ہوں گا۔ کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے اور اس طرح چیکنگ بھی ہو جائے گی۔ اور اس طرح چیکنگ بھی ہو جائے گی۔ اور اس طرح چیکنگ بھی جو جائے گی۔ اور اس طرح چیکنگ بھی جو جائے گی۔ اور اس طرح چیکنگ بھی ہو جائے گی۔ اور اس طرح چیکنگ بھی ہو جائے گی۔

محسین کے تاثرات انجرآئے۔

دد گرد یہ بہت اچھا طریقہ سوچا ہے تم نے۔ اگر یہ آدی وہاں
موجود ہوتو انجائی اصلاط سے اس کی چیکنگ کرو اور ٹرانسمیٹر پر جھے
رپورٹ دو۔ یہ بن لو کہ ہوسکتا ہے یہ آدی اسرائیلی ایجٹ ہو اس

لئے انجائی مختلط رہنا ہو گا تہیں۔ اوور' .....عمران نے کہا۔
''لیں باس۔ آپ بے قکر رہیں۔ اوور' ..... دوسری طرف سے
کہا عمل تو عمران نے اوور اینڈ آل کہدکر ٹر آسینر آف کر دیا اور
کو اس بر رہا ن فر کمنی رائد جد ، کر دی رای کموفون کی محفق نج

پھر اس پر اپنی فریکونی ایڈجسٹ کر دی۔ ای لیمے فون کی مھنٹی نگ اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ ''ایکسٹو''……عمران نے ایکسٹو کے خصوص کیچے میں کہا۔

''ملطان بول رہا ہوں۔عمران ہے یہاں''…… دوسری طرف

ے سرسلطان کی آواز سائی دی۔ ''علی عمران بول رہا ہوں۔ کیا اس آدی کا دوبارہ فون آیا تھا''۔۔۔۔عمران نے سنجیدہ کیج میں بوچھا۔

"بان ـ اور میں نے اس سے کل شام کا وعدہ کر لیا ہے کہ کل

"مران صاحب اس آدى پر ہاتھ دالا گيا تو اس كى اطلاع لامحاله ان لوگوں كو ہو جائے گى جن كى تحويل ميں سرداور ہوں كے اس لئے وہ بيداطلاع ملتے ہى سرداور كوكوئى نقصان ند پہنچا ديں" \_ بلک زيرونے كہا \_

بیت بست به به این کرفار نمین کرنا چاہتا۔ صرف اس کی گرانی کی در میں اس آر کی گرانی کی در میں اس آر کی گرانی کی جائے گی۔ یہ لاز آر در اس ور ادر موجود ہیں۔ اس جگہ کو ٹرین کر لینے کے بعد بجر سوچیں گے کہ اس ڈرامے کا دراپ سین کس انداز میں ہونا چاہئے۔ ٹر پیٹری انجام ہویا کا میڈئ'۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ اب عمران کی باتک کو بچھ چکا تھا۔

شام تک وہ آلہ انہیں بھیا دیا جائے گا' .....مرسلطان نے کہا۔ ''فیک ہے۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب چیف جانے اور اس کا بجرم' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"تو کیا کلیول گیا ہے تمہیں' ..... دوسری طرف سے سرسلطان نے یوچھا۔

''معلوم نہیں۔ یہ تو چیف کو معلوم ہو گا''.....عمران نے مگول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوك - اب يوسوج لوك شايد ال سے زيادہ بميں مہلت ند وى جائے" .... مرسلطان نے سجيدہ ليج ميں كہا۔ "ميں چيف سے بات كر لوں گا۔ مجمع ايتين سے كہ چيف

یں چیف سے بات او لول کا۔ بھے مین ہے کہ چیف مرادر کی جان بچان بچانے گا اور مرادر کی جان بچانے گا اور در بال کا ملیت ہے۔ ہماری نہیں اور نہ بی اس سے ہمیں مستقبل میں کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے'' ..... عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"شکیک ہے۔ تم بہر مال جھ نے زیادہ بہتر انداز سی ان معاملات کو تھے ہو' ..... مرسلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہوگیا تو عمران نے بھی رسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو کا چمرہ بتا رہا تھا کہ وہ عمران کے گول مول جواب کی وجہ جانتا ہے کہ کمیں سرسلطان کا فون چیک نہ کیا وہ اس لئے اس مقالے اس معالمے کوئی بات نہ کی تھی۔

" مجھے تو یوں لگتا ہے برائڈ کہ جیسے سرداور کی یا کیشیائی حکام کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو' ..... خاموش بیٹھی ہوئی جیکی نے اجا تک کہا تو برائڈ بے اختیار انھیل بڑا۔ "بر کیا کہدری ہو۔ سرداور یا کیٹیا کے موسٹ سینیر سائنس دان میں اور پر تقریباً تمام لیبارٹریاں ان کے تحت میں' ..... برائڈ نے "اب تك تو بمونيال آ جانا حائية تھا ليكن يهاں ہر طرف سکون ہے۔جسٹن نے بھی کوئی کال نہیں گ' ..... جیلی نے کہا۔ "میں نے اے کم سے کم فون کرنے کا کہا تھا۔ یہ تھیک ہے کہ جوفون ہم اور جسٹن استعال کر رہے ہیں اس کا سلسلہ اسرائیل کے سی خلائی سارے سے بالین پر بھی ہمیں ہر طرح سے مخاط ر منا جائے۔ ہم اس وقت سلکتے ہوئے انتہائی خوفناک بم کے اور بیٹے ہوئے ہں' .... براکڈ نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز ہر بڑے ہوئے ایک خصوصی ساخت کے فون کی مترنم ی تھنٹی نج ابھی تو برائڈ نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔

''ہیلو۔ جسٹن کالنگ''..... دوسری طرف سے جسٹن کی آواز سنائی دی۔ ''دلسے میں میں اساس میں کی اساس میں'' میں میٹ ن

''لیں۔ برائڈ بول رہا ہوں۔ کیا رپورٹ ہے''..... برائڈ نے پوچھا۔ برائذ، جیکی کے ساتھ ایک کرے میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ وہ ایک شہر عالم پور کی ایک دؤ فیکٹری کے یتج بنہ مام پور کی ایک دؤ فیکٹری کے یتج بنہ امرائکی تنظیم بلیک اسکائی کے زیر استعال رہے تھے لیکن پھر جسٹن کی وجہ ہے ان کے چیف نے آئیس خالی کر کے برائڈ اور اس کے سیکٹن کے حوالے کر دیئے تھے۔ پاکیٹیا کے معروف سائنس وان سرداور کو بلیک اسکائی کے آدمیوں نے آفوا کر کے یہاں پہنچایا تھا اور وہ ایک علیمدہ کمرے میں بند تھے جس کی اختیائی تحقی ہے تکمرائی کی جا رہی تھی۔ وہاں کا کھل کنٹرول برائڈ کے سیکٹن کے افراد کے باس تھی اور وہ ایک علیمدہ کمرائی تعقید اور وہ ایک علیمہ قما اور وہاں ایسے سائنسی خافتی تک جینچنے کا داستہ ان کی تعداد در تھی۔ اس سائنسی خافتی انظامات کے مجلخ کا داستہ ان کی تھیدہ تھا اور وہاں ایسے سائنسی خافتی انظامات کے مجلخ سے ان

كه مرداور تك كسي كا بغير اجازت يبنيخا تقريباً نامكن تعاب

ہم کسی صورت ٹرلیل ہو علیل اور نہ ہی بلیک اسکائی کو بہ لوگ کسی صورت ٹرلیں کر سکیں'' ..... جسٹن نے کہا۔

"كيا بلانك ب" .... برائد ن قدر بطاع موع ليج

'' پلاننگ کے مطابق ہم وہ آلہ خود نہیں لیں گے اور نہ ہی ہمارا

کوئی آ دی لے گا بلکہ ہم انہیں کہیں گے کہ وہ آلہ اس ایڈریس پر جو ہم انہیں مہیا کریں گے کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دیں۔ یہ آلہ جب مطلوبہ ایدریس یر پہنے جائے گا اور اس بات کی تصدیق ہو جائے کی کہ آلہ ورست ہے تو ہم یہاں سرداور کو ان کے حوالے کر دیں گے اور اس کے لئے سرداور کو بے ہوش کر کے بہال سے نکالا جائے گا اور پھر فاضل بور لے جا کر وہیں کسی آبادی کے قریب أليس وال ديا جائے گا۔ جب أليس موش آئے گا تو وہ خود على حكام ك ساتھ رابط كرليس عين است جملن نے كہا۔

"لیکن وہ لوگ شاید اس بات برآ مادہ نہ ہوں" ..... برائڈ نے

" كيول- وجه "..... جسلن نے جيران ہوكر يو چھا۔

"ان كى جكداگر بم بوت توكيا بم اے تتليم كر ليت\_كيا يه ضروری ہے کہ آلہ بی جانے کے بعد ہم سردادر کو زندہ رہا کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس باتھ دو اور اس باتھ لو برعمل کرانے کی کوشش کریں گے'' ..... براکڈنے کہا۔ "میری سرسلطان سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کل شام تک کی مہلت مانگی ہے۔کل شام کو وہ ڈبل ایس آلہ ہارے حوالے کر دی گئے' ..... جسٹن نے کہا تو برائڈ کے چیرے پر لکاخت کھنچاؤ کے ے تاثرات ابحر آئے۔جیلی بھی چونک پڑی تھی۔

'' کیا کہہ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے خلاف تھیرا تک کرنے کے لئے مہلت لے رہے ہیں اور تم نے انہیں مہلت

وے دی'' ..... برائڈ نے چینے ہوئے کہا۔ ''یریثان ہونے کی ضرورت نہیں برائڈ۔ طاہر ہے ڈبل ایس آلد حکام کی تحویل میں تو نہیں ہے بلکہ سکرٹ سروس کے چیف کی تحویل میں ہے اور ای لئے اے اس انداز میں ہم مالک رہے ہیں اور اس کے ساتھ فارمولے کی شرط بھی اس لئے نہیں لگائی تھی تاکہ آلہ ہمیں مل جائے۔ فارمولا تو بعد میں لیبارٹری سے بھی حاصل کیا

جا سکتا ہے لیکن اس آلے کو سیرٹ سروس کی تحویل سے نکالنا ناممکن

تھا اس لئے انہیں وقت تو جائے۔ دیے وہ جاہے کچھ بھی کر لیں نہ وہ تم تک بین کے علتے میں اور نہ ہی جھ تک فن اور اس کی کال کی صورت چیک ہی نہیں ہو عتی' ..... جسٹن نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ "لكن الروه مان جاتے بين تو تم نے كيا يلانك كى مولى بـ"-برائد نے اس بار نرم کہتے میں کہا کیونکہ جسٹن کی باتیں اس کی سمجھ

میں بھی آ گئی تھیں۔ "چف نے اس سلیلے میں مجھے خصوصی بدایات دی میں تاکہ نہ

چاہئے''۔۔۔۔ جیکی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ''میرے خیال میں اگر ہم انہیں کہیں کہ وہ آلہ کسی بینک لاکر میں رکھ دیں اور جب ہم چیک کر لیس گے تو سرداور کو ان کے حوالے کر دیں گے تو وہ اس پر مان جا کمیں گے کیونکہ آ لہ بہر حال ان کے ملک میں ہی موجود ہوگا''۔۔۔۔۔ برائڈنے کہا۔

'' لیکن ظاہر ہے وہ اس لاکر کی گھرانی کریں گے اور بھیے ہی ہم وہ آنہ وہاں سے تکالیس کے تو وہ ہمیں دیکھ لیس گے'' سسہ جیکی نے کہا تو برائد اچا کے تعلکملا کر ہنس پڑانہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اچا تک کوئی سرت بخش خیال آگیا ہو۔ ''کیا ہوا'' سسہ جیکی نے چونک کر کہا۔ ''کیا ہوا'' سسہ جیکی نے چونک کر کہا۔

"بینک لاکر کی بجائے ہم ریلوے اشیشن پر موجود کلوک روم استعال کرائیں گے۔ شہیں معلوم تو ہے کہ ریلوے کلوک روم شل لاکرز اس انداز میں بنے ہوتے ہیں کہ اشیشن کے باہر سے سامان الاکرز میں رکھ کر مخصوص فیں اوا کر دی جاتی ہے جس کی رسید وہ دے دیتے ہیں۔ چھر جب ہم سنر شروع کرتے ہیں تو اشیشن پر جا کر اس لاکر کے عقبی ھے کو اس پر گئے ہوئے مخصوص نمبروں والے تالے کو کھول کر سامان لے لیتے ہیں اور یہ وہی نمبرز ہوتے ہیں جو رسید پر چھپے ہوتے ہیں۔ ہم آئیس یہ آلہ مخصوص لاکر میں رکھنے کا کہیں گے جبکہ ہم سرواور سمیت اشیشن پر آئیں گے۔ جب وہ سرواور کو لینے آئیں گے۔ جب وہ

''لکن ایبا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح ہم سب گھیرے میں آ جائیں گے۔ البتہ تہارے ذہن میں کوئی اور اچھا حل ہو تو بتاؤ''۔ جسٹن نے کہا۔

''میں جیکی ہے مثورہ کر لوں۔ پھر تنہیں خود کال کرول گا''۔ برائڈ نے کہا۔

"بال اب بناؤ جيكى تمهارے ذبن ميں كوئى بلانگ بئو-برائد نے جيكى سے خاطب ہوكر يوچھا۔ فون ميں چونكد لاؤڈر كا بٹن پہلے سے عن پريسڈ تھا اس لئے جيكى خاموش بيٹھى جسٹن اور برائد كے درميان ہونے والى گفتگو بخوبی سنتی رعن تھی۔

" بوسکا ہے کہ چیف کی منصوبہ بندی کامیاب رہے کیونکہ اگر ایبا ہوگیا تو پھر واقعی کسی کو کوئی خطرونہیں رہے گا" ..... جیکی نے چند کسے خاموش رہنے کے بعد کہا۔

''کیا کہہ ربی ہو۔ وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے جینے چیف اور ہم نے انہیں سمجھ لیا ہے۔ وہ اپنے سائنس دان کو زندہ حاصل کرنے کے لئے آلہ ہمیں دے دیں گے لیکن بہرحال وہ ہم پر اندھا اعتاد کی صورت نہیں کر سکتے''سسہ برائڈ نے کہا۔

''تہاری بات ٹھیک ہے۔ ہمیں واقعی متباول طرایقہ سوچ لینا

ے۔ انتیشن بہت بڑا شاپ ہے۔ سردادر کو کی بھی دور دراز کی جگہ پر بٹھایا جا سکتا ہے''…… برائڈ نے کہا۔ ''ایسے انتظامات ایکر یمیا اور بورپ میں تو ہوتے ہیں لیکن یہاں اس پسماندہ ملک میں شاید الیا نہ ہو''…… جیکی نے کہا۔ ' ''میں جسٹن کو کہتا ہوں کہ وہ اس پر کام کرے اور اگر الیا ہے تو ہے سب سے محفوظ اور آسان راستہ ہوگا''…… برائڈ نے کہا تو جیکی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

عمران اس وقت اپنے فلیف میں موجود تھا۔ مہلت آج شام کی تھی اور عمران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بیآ لہ انہیں وے کر سراور کو ان سے زندہ سلامت وصول کرے گا۔ اس کے بعد وہ ان سے خط گا لیکن نہ تن ابھی تک ٹائیگر نے اسے دوبارہ کال کیا تھا اور نہ تن بلیک زیرو کی طرف سے کوئی کال آئی تھی مالانکہ اس نے بیک زیرو کو خصوص جایات کر دی تھیں کہ اگر کوئی اہم رپورٹ ہو تو دہ اس ادھیر بن میں تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ فون کرے گا۔ وہ اس ادھیر بن میں تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ فون کی گھنٹی بتی اٹھی تو اس نے ہاتھ بردھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس ی (آکسن) بول رہا ہوں''۔ ذہنی الجھنوں کے باوجود عمران نے اپنے مخصوص خوشکوار لیجے میں کما ذر مع حاصل کی ہیں۔ یہ انتہائی اہم نیس ہیں' ..... ٹائیگر نے مسل بولتے ہوئے کہا۔

''فکیک ہے۔ آ جاد'' ۔۔۔۔۔ عران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔
سلیمان کچن میں تھا۔ عران نے او کچی آ واز میں اے ٹائیگر کی آ مد
کے بارے میں بتا دیا تاکہ وہ کانی وغیرہ کا بندوبست کر لے کیونکہ
ٹائیگر عام طور پر چاہے کی بجائے کانی چنے کا عادی تھا۔ تھوڑی دیر
بعد کال تیل کی آ واز سائی دی تو عمران نے ہاتھ میں کپڑی ہوئی
کتاب بند کر کے اے میز پر رکھ دیا اور گھرتھوڑی دیر بعد بی ٹائیگر
سنٹگ روم میں واقعل ہوا اور سلام کر کے وہ سانے والی کری پر بیٹھ

''کون کی میس بیں۔ دو جھے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے جیب سے دو مائیکرو میس نکال کر عمران کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ عمران نے اٹھ کر الماری میں سے مائیکروشیپ ریکارڈر نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے ہاری باری دونوں میس کی طرف دیکھا۔

"ان میں سے بہلی کون می ہے " .....عران نے پوچھا تو ٹائیگر سر بلاتا ہوا اشا اور اس نے ایک ثیب اشا کر عمران کی طرف بوھا دی۔عمران نے ثیب ریکارڈر میں اے ایڈجسٹ کیا اور پھر میں آن کرکے وہ کری پر بیٹھ گیا۔

''لیں۔ برائڈ بول رہا ہوں''۔۔۔۔۔ ایک مردانہ آ واز سائی دی۔ ''دجسٹن بول رہا ہوں''۔۔۔۔ دوسری آ داز سائی دی اور عمران ہی " ٹائیگر بول رہا ہوں باس" ..... دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سائی دی۔

'' کہاں سے نون کر رہے ہو'' .....عمران نے چونک کر ہو چھا۔ '' ریلوے اکٹیش سے باس'' ..... دوسری طرف سے ٹالٹیگر نے کہا تو عمران محادر تا نہیں بلکہ حقیقاً اچھل پڑا۔

''ریلوے اشیشن ہے کیول'' .....عمران نے جیرت بھرے کیج کا

"باس میں نے روز کلب میں موجود اس آ دمی کا پند چلا لیا ہے جس کا لہجہ آپ نے مجھے سایا تھا۔ اس کا نام جسٹن ہے اور بیہ ا كريميا سے آيا ہوا ہے۔ يه روز كلب كے كره نمبر المحاره ميں مهبرا ہوا ہے۔ اصل شکل میں ہے میک آپ میں نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک خصوصی ساخت کا فون ہے۔ ویسے عام طور پر تو وہ کمرے میں موجود کلب کا فون استعال کرتا ہے کیکن خاص باتوں کے لئے وہ خصوصی فون استعال کرتا ہے۔ میں نے کراس ایریل کے ذریعے اس خصوصی فون سے ہونے والی گفتگوشیپ کر لی ہے۔ اس نے پہلے ایک آ دی کوفون کیا جس کا نام اس نے برائڈ لیا۔ پھر دوسرا فون بھی اس نے اسے ہی کیا اور پھر وہ یہاں ریلوے انٹیشن پر آ گیا۔ میں اس کے پیچیے یہاں تک آیا۔ اب وہ واپس روز کلب چلا گیا ہے تو میں نے سوما کہ آپ کوفون کر کے تفصیل بنا دوں۔ میں آب کوفون کی فیس سنوانا جابتا ہوں جو میں نے کراس ایریل کے

کی اور کچر اے آن کر دیا۔ ایک بار کچر جسٹن اور برائڈ کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی اور عمران خاموشی سے باتیں سنتا رہا۔ کچر جب بات چیت ختم ہو گئی تو اس نے ریکارڈر آف کر

" " تم نے واقعی انتہائی اہم ترین گفتگو شپ کی ہے۔ اس گروپ کا سارا بلان سامنے آ گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے کلوک روم میں کون سالاکر بک کرایا ہے اس نے " ..... عمران نے بوچھا۔

''لا كر نمبر ايك سوايك' ..... ناشگر في جواب دين ہوئ كہا۔ ''فحيك ہے۔ ہمارے پاس شام تك كى مہلت ہے۔ ميں اب اس مقام كو فريس كروں كا جہاں برائد في كال رسيوكى ہے''۔ عمان فركمان

"باس - كول نه ال جسن بر ابحى باتھ ذال ديا جائے - اس كے معلوم ہو جائے كا اور چر اكتش كر كے سروادكو برآ مدكيا جا سستان كے ہا -

' رہیں۔ ابھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان خصوصی فون سیکس میں کوئی ایسا کا شمن علم بھی نہ ہو سکا ہو اور براکڈ کو جشن سے اس کی اطلاع بل جائے اور وہ سرداور کو ہلاک کر دیں'' ..... عمران نے کہا۔ اس دوران سلیمان بھی ٹرے میں کائی کے برتن اٹھائے اغدر آ محیا اور ٹائیگر نے کائی بنا کر ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی خود لے کر گھونٹ گھونٹ گھونٹ چینے عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی خود لے کر گھونٹ گھونٹ چینے

آواز نتے ہی پیچان گیا کہ یہ وہی آواز ہے جس نے سرسلطان سے سرداور کے بارے میں بات کی تھی۔ دونوں کے درمیان باتمیں ہوتی رہیں اور عمران خاموش بیضا سنتا رہا۔ جب گفتگو ختم ہوگئی تو عمران نے ریکارڈر آف کر دیا۔

"دیرکال کس نمبر پرگ گئی ہے" .....عران نے ٹائیگر سے پوچھا تو اس نے جیب سے ایک کافذ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے اسے کھول کر چیک کیا تو وہ اس انداز کا نمبر تھا جیبا اس نے اس جسٹن کا نمبر چیک کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ دونوں ہی امرائیلی ظائی سیارے سے لئکڈ فون استعال کر رہے ہیں اور شاید اس لئے ان دونوں نے کھل کر با تمیں کی تھیں کہ ان کے خیال کے مطابق اس فون کو چیک نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کا میکا گئ تعلق امرائیلی ظائی سیارے سے تھا۔

''تم نے یہ میس کراں ابریل سے کی ہیں'' ۔۔۔۔۔ عمران نے نعابہ

''لیں ہاں۔ میں نے کراس ایریل کے ساتھ ٹی ایس ٹو کو خسلک کر دیا تھا''۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکافت تحسین کے تاثرات انجرا کے تھے۔ ''منا تھی آئی جینس یہ تا''۔۔۔۔عمران نے تحسین آئی کھے میں ''منا تھی آئی جینس یہ تا''۔۔۔۔عمران نے تحسین آئی کے لیے میں

" کڑے تم واقعی جینس ہو" .....عران نے تحسین آمیز لیج ش کہا تو ٹائیگر کے چرے پر لیکنت جیے گلاب کھل اٹھے جبکہ عران نے پہلی شیپ ریکارڈر سے نکال کر دوسری شیپ ریکارڈور میں ایڈجسٹ

لگ حمیا۔

"و کیا آب انہیں کھلی چھٹی دے دیں گے' .... ٹائیگر نے

" بان ۔ وہ فوری کی صورت یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ جب وہ کی رہائش گاہ پر پنجیں کے اور سرداور بھی زندہ سلامت جارے بانج جا كي مع تو چر بم كارروائي كريس مع ميلينيس " .....عمران نے کیا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر بلا دیا۔

" تم اس جسٹن کی اس انداز میں تھرانی کرتے رہواور اس برائڈ کے علاوہ وہ اگر کسی اور کو کال کرے تو وہ کال بھی شیپ کر لینا''۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس دوران کافی ختم کر چکا تھا۔ "يس باس" الليكر نے كہا اور تيزى سے مركر سفتك روم ے باہر چلا گیا جبد عمران اٹھا اور ڈریٹک روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر باہر آ کرمیز پر موجود دونول میس اٹھا کر اس نے کوٹ کی جیب میں ڈالیں اور سلیمان کو وروازہ بند كرنے اور شي ريكارور والى المارى مين ركھنے كا كهدكر وہ تيزى ے نیج آیا اور تھوڑی در بعد اس کی کار تیزی سے داش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ وائش منزل پینجتے ہی عمران آ پریش

روم سے ہوتا ہوا لیبارٹری کی طرف برستا چلا گیا۔ بلیک زیرو جواس

کے آ بریش روم میں داخل ہوتے ہی احر اما اٹھ کھڑا ہوا تھا اس

کے لیبارٹری کی طرف مڑتے ہی دوبارہ کری پر بیٹھ گیا۔ البت سلام

وعا انہوں نے آپی میں کر لی تھی۔عمران نے لیبارٹری میں حاکر ٹائیگر کے دیتے ہوئے فون نمبر کو ایک مشین میں فیڈ کیا اور پھر اس نے اس مشین کا رابطہ ایک اور مشین ہے کر کے اس نے اس کا بثن دبایا تواس مشین کی سکرین بر یا کیشیائی دارانکومت کا تفصیلی نقشه آ عمیا۔ یہ وہی مشین تھی جس سے اس نے پہلے جسٹن کی رہائش گاہ ٹریس کی تھی۔ اب وہ اس کی مدد سے اس برائڈ کی رہائش گاہ ٹریس کرنا حابتا تھا کیونکہ ٹیب شدہ جسٹن ادر برائڈ کی خفتگوی کر وہ سمجھ میا تھا کہ سرداور اس برائڈ کی تحویل میں ہے اور یہ وہی برائڈ ہے جو پہلے کاکاش لیبارٹری سے فارمولا اور آلہ نکال کر لے گیا تھا۔ بیہ تو ناٹران کی بروقت اطلاع تھی جس کی وجہ سے دونوں چیزیں اپنی منزل پر چینیے سے پہلے ہی واپس حاصل کر لی گئ تھیں ورنہ عمران کو قیم لے کر وہاں جانا بڑتا اور پھر اس فارمولے کی واپسی کے گئے نجانے کہاں کہاں دھکے کھانے پڑتے۔ اس نے اس مشین کا ایک بٹن وہایا جس میں فول نمبر فیڈ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور بٹن وبایا تو دوسری طرف سے گھنٹی بچنے کی آ واز سنائی دی۔ "لیں۔ برائڈ بول رہا ہوں' .....مشین سے برائڈ کی آ واز سائی

دی کیکن عمران نے کوئی جواب دینے کی بھائے ایک اور بٹن دبا ویا تو مشین بر جلتی ہوئی سبر رنگ کی لائٹ بجھ گئی اور اب وہاں سرخ رنگ کی لائٹ جل اٹھی تھی۔عمران نے ایک اور مبٹن بریس کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ساتھ موجود اس مشین کی سکرین کو دیکھا اور اٹھ کر وہ آپریش روم کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو اسے آتا د کھ کر ایک بار پھر احر اما اٹھ کھڑا ہوا۔

''میٹیو''..... رسی فقروں کی ادائیگی کے بعد عمران نے کہا اور خود

بھی اپنی تخصوص کری پر بیٹھ گیا۔ ''کوئی خاص بات تھی کہ آپ سیدھے لیبارٹری چلے گئے تھے''۔ بلک زیرونے یو چھا۔

۔ ... ''ہاں۔ وہ جگہ ٹرلس کرنے گیا تھا جہاں سرداور موجود ہیں''۔ عمران نے بڑے سادہ سے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اوہ تو گھڑ'۔۔۔۔ بلیک زیرو نے بے افتدیار اچھلتے ہوئے کہا۔ ''وہ اس وقت عالم پور میں ایک وڈ فیکٹری میں موجود ہیں''۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو اس طرح جمرت جمری نظروں سے عمران

کو دیکھنے لگا جیسے اے یقین نہ آ رہا ہو۔ ''عالم پور۔ لیکن''۔۔۔۔ بلیک زیرد نے حیرت بھرے کہیج میں

. '' مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہنا جاتے ہو۔ عالم پور یہاں ہے بہت دور ہے اور غیر اہم ساشہر ہے لین ایک جگہیں ہی مخفوظ ہوتی ہیں۔ ہم انہیں بہیں دارانکومت میں ہی تاش کرتے رہ جاتے''۔

عمران نے اس کی بات کانٹے ہوئے کہا۔ ''ہاں۔ آپ کی بات واقعی درست ہے لیکن آپ نے کیسے معلوم کیا''۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے ناٹیگر کے آنے جس پر پاکیشیائی دارالحکومت کا تفصیلی نقشه موجود تھا لیکن وہ یہ دیکھ کر بے افتیار چونک پڑا کہ نقشے کے کسی مقام پر بھی سرخ نقطه جل بچھ نہ رہا تھا۔

''اوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ برائد دارانگومت میں موجود جہیں ہے''۔۔۔۔۔ عمران نے بڑبراتے ہوئے کہا اور شین کے نیچے موجود ایک بٹن کو رہیں کیا تو سکرین پر پورے پاکیشیا کا نقشہ انجرآیا اور اس کے ساتھ ہی ایک کونے میں سرخ رنگ کا نقطہ جاتا جھتا دکھائی دیا تو اس نے چونک کراس جگہ کوغور سے دیکھا۔

بیار اور قریب برائد عالم پور میں ہے'' .....عران نے غور سے اس باہر تکال کی ۔ اس پرفون کی طرح بٹن سے اور ان میں سے برایک باہر تکال کی ۔ اس پرفون کی طرح بٹن سے اور ان میں سے برایک پرحروف درج سے عمران کی الگیاں تیزی سے ان بٹنول پر اس انداز میں چلنے کیس جیسے وہ ٹائپ کر رہا ہو۔ جب عمران نے ہاتھ ہٹا کر پلیٹ کو والیس اندر وحکیلا تو سکرین کے کونے پر عالم پور کے الفاظ جگرگا تے نظر آ رہے تھے۔ عمران نے ایک نظر ان الفاظ کو پھیاتا چلا گیا۔ اس نقشے کے کونے میں سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے بھیاتا چلا گیا۔ اس نقشے کے کونے میں سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جل بچھیاتا چلا گیا۔ اس نقشے کے کونے میں سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے

''عالم پور وڈ فیکٹری''۔۔۔۔عمران نے اس جگہ پر موجود تحریر کو خور سے پڑھتے ہوئے بزبرا کر کہا اور پھر اس نے مشین کو آف کر دیا

ے لے کر برائڈ کے نمبرز ٹرلیس کرنے تک کی ساری تفصیل دوہرا دی۔

" تو آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں۔ ہمیں لازماً اس وڈ ٹیکٹری کا گھیراؤ کر لینا چاہئے" ..... بلیک زیرو نے کہا۔ دربر

" تا کہ وہ سرداور کو ہلاک کر دیں۔ جب وہ خود انیس ہارے حوالے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے رسک لینے گئ"۔ عمران نے جواب دیا۔

''لین عمران صاحب۔ اس طرح پاکیشیا کی تو ہین نہ ہو گی''۔ بلیک زیرو نے کہاتو عمران بے افتیار مسرا دیا۔

''ایکسٹو الی سیٹ ہے بلیک زیروجس پر بیٹھنے والے کو جذباتی نہیں ہونا چاہئے۔ یہ ملک کی تو بین وغیرہ جذباتی باتیں ہیں۔ ہم اس تو بین کو و کیلھنے رہیں اور وہ لوگ سرواور کے ول میں گولی اتار ویں۔ سرداور کی زندگی پاکیشیا کے لئے انجائی اہم ہے۔ تو بین کا مسئلہ بعد میں ویکھا جا سکتا ہے''……عمران نے کہا۔

" فیک ہے۔ لیکن ٹیل مجلی بار آپ کا بیدرویہ دیکھ رہا ہول'۔ بلیک زیرو نے کہا تو عران ایک بار پھر مشمرا دیا۔

''اییا اس لئے ہے کہ جھے سرداور کی اہمیت کا اصاس ہے''۔ عران نے کہا۔

"عمران صاحب- کیا آپ یہ آلہ واقعی ان لوگوں کے حوالے کر ویں گے" ...... اچا تک بلیک زیرو نے ایسے انداز میں کہا جیسے اسے

ا چاک اس کا خیال آگیا ہو۔

"بال۔ ویے جوبات تہارے ذہن میں ہے وہ ججے معلوم

"بال۔ ویے جوبات تہارے ذہن میں ہے وہ ججے معلوم

ہر نظر رہو۔ میں نے اسے کھول کر اچھی طرح نہ صرف چیک

کر لیا ہے بلکہ اس کا ڈایا گرام بھی تیار کر لیا ہے۔ سردادر اس پر
مزید کام کریں گے تو ایسا آلہ یہاں بھی تیار ہو جائے گا'۔ عمران
نے کہا تو اس بار بلیک زیرو کے چرے پر اطبینان کے تاثرات انجر

-21

ہے اور بغیر کس کال کے تھٹی بھی نج سکتی ہے۔ اس میں اتن پریشانی کی کیا بات ہے اور بیہ بات ممہیں بھی معلوم ہے کہ ان فونز کا تعلق بلیک اسکائی سے ب اور ان کا رابطہ اسرائیلی خلائی سیارے ہے ہے اور بلیک اسکائی طویل عرصے سے انہیں استعال بھی کر رہی ہے اس لئے اس بارے میں کوئی ووسرا کیے چیک کرسکتا ہے۔ یہاں تو اگر سمسی کومعلوم بھی ہو جائے تب بھی وہ اس اسرائیلی سیارے کو چیک نہیں کرسکتا'' ..... جیکی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ " ال تمہاری بات درست ہے۔ میں خواہ مخواہ بریثان ہو رہا مول' ..... برائد نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے کہا۔ '' پھر وہ ریلوے کلوک روم والا آئیڈیا فائنل ہوا ہے یا نہیں''۔ جیکی نے شاید موضوع بدلنے کی غرض سے کہا۔ " میں نے یہ آئیڈیا جسٹن کو دیا تھالیکن اسے یہ پیندنہیں آیا"۔ برائڈ نے کہا تو جیلی بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے یر غصے کے تاثرات انجر آئے تھے۔ " كول بندئيس آيا- وجه كيا خرابي باس مين" ..... جيل نے عصیلے کہے میں کہا۔ "اس كاكبنا بك كم معاملات كوجس قدر ساده ركها جائے كا اتنا بی بہتر رہے گا۔ اس نے تجویز دی ہے کہ وہ حکومت یا کیشیا ہے كب كاكه وه ذبل الس آليكو باكيشيا من ايكريمين سفارت فان کے سفیر کو پہنچا وے اور سفیر صاحب اسے سفارتی بیگ کے ذریعے

"تمبارے چہرے پر پریشانی کیوں ہے براکڈ" بیسہ جیلی نے کمرے میں واغل ہوتے ہی چونک کر کہا۔
"دبیش فون کی گھٹی بی ہے کین جب میں نے اسے آن کیا تو کوئ کال نہیں آئ" سے براکڈ نے اخبائی شجیدہ لیچے میں کہا۔
"تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے" سے جیکی نے جہرت مجرے لیچے میں کہا۔
مجرے لیچے میں کہا۔
"اس ٹائی کے پیش فوز کی گھنٹیاں بغیر کی خاص وجہ کے "اس ٹائی کے پیش فوز کی گھنٹیاں بغیر کی خاص وجہ کے

کیا جا رہا ہے'' ۔۔۔۔۔ برائم نے ای طرح پریٹان سے کیجے میں کہا تو جیکی بے اختیار بنس پڑی۔ ''میرا خیال ہے کہ تہارے ذہن پر بے حد دباؤ ہے۔ نیٹ ورک میں کس بھی وقت کوئی بھی خرابی ہو عتی ہے۔ کال غلط مل عتی

نہیں بجا کرتیں۔ میرا خیال ہے کہ اس فون کے ذریعے ہمیں چیک

ا يكريميا بهنجا دي ك- جب به آله صحح سلامت ايكريميا بهنج جائے گا تو ہم سردادر کو دارالحکومت کے کسی بھی علاقے میں چھوڑ ویں گے اور میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا۔ اس طرح کام بھنی ہو جائے گا کوئکہ میرے ذہن میں بھی اصل خدشہ یمی ہے کہ سرواور کو حاصل كرنے كے بعد وہ كى صورت ۋىل ايس كو ملك سے باہر نہ جانے دیں گے کیونکہ یہ انتہائی اہم ترین آلہ ہے اور اس آلے کی مدو ہے وہ اینے کی بھی وغمن ملک کے کسی بھی اوے کے تمام انظامات

''لکن میرا خیال ہے کہ وہ اس بر رضامند نہیں ہوں گے''۔

'' کیول'' ..... برائد نے چونک کر ہو چھا۔

زیرو کر سکتے ہیں'' ..... برائڈ نے کہا۔

"جب يه آله ايكريميا بيني جائے كاتو كيا يه ضروري ہے كه بم سرداور کو زندہ ان کے حوالے کریں۔ ہم ان کی لاش بھی تو کہیں پھینک سکتے ہیں''.....جیکی نے کہا۔

"الى تمبارى بات درست ہے۔ اور جسٹن کے ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے لیکن جسٹن نے اس کا ایک اور حل نکالا ہے'۔

''وہ کیا''.....جیکی نے پوچھا۔

"مردادر كو ايكريمين سفارت خانے كنجا ديا جائے گا اور ا کمریمین سفیر اس کی زندگی کی ضانت یا کیشیائی حکام کو دیں گے اور

جب ڈیل ایس آلہ ایر یمیا بھی جائے گا تو سفیر صاحب سرداور کو مكام كحوالے كرديں كے" ..... براكش نے كہا۔

"تو کیا سفیر صاحب اس پر رضامند ہو جاکیں گئ ..... جیکی

"بسٹن نے کرئل اسمتھ ہے بات کر لی ہے۔ کرئل اسمتھ نے اس مارے میں ایکریمیا کے سیکرٹری ڈیفنس کو رضامند کر لیا ہے اور سکرٹری ڈیفنس نے یا کیشیا میں ایکریمین سفیر سے بات کر لی ہے''۔ برائد نے جواب دیا۔

"اوه\_ پھر تو واقعی معاملہ ٹھک ہے لیکن ہم کب اور کسے واپس جا کمیں گئے' ..... جیلی نے کہا۔

" یہ کوئی سکلہ نہیں ہے۔ یہاں مارے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ہم کسی بھی وقت بطور سیاح واپس جا سکتے ہیں۔ جسٹن سے میری بات ہوئی ہے۔ جسٹن تو فوری واپس چلا جائے گا جبکہ ہم چند روز یہاں تھہریں گے''..... برائڈ نے کہا۔

"كون-كياكرنا بم في يهال" ..... جيكى في كها-

"فافلکا لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہیں اس لئے ہم بطور ساح فافلکا کا چکر بھی لگائیں کے کیونکہ ہم نے بہر حال وہ فارمولا بھی واپس لے جانا ہے اور وہ فارمولا ہم نے فافلکا لیبارٹری ہے ہی حاصل کرنا ہے۔ جاہے ہم دونوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں ببرحال کام تو تھل کرتائے' ..... برائڈ نے کہا تو جیلی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر رکھے ہوئے سپیشل فون کی تھٹی نج ابھی تو وہ دونوں ہے۔ اختیار چونک بڑے۔ دو تین بار مھنی بجنے پر برائڈ نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور اسے آن کرنے سے پہلے اس کے لاؤڈر کا بٹن

"ليس برائد بول ربا مون" ..... برائد في كيا-

یریس کر دیا۔

"بشنن بول رہا ہوں۔ یا کیشیا کے اعلیٰ حکام سے میری بات ہو چکی ہے۔ وہ اس پر بوری طرح رضامند ہیں کہ سرداور کو ایکر تمیین سفیر کی تحویل میں دے دیا جائے اور جب ایکر پمین سفیر انہیں بتا ویں گے کہ سرداور ان کے یاس پہنچ چکے ہیں تو وہ ڈبل ایس آلہ سفیر صاحب کو پہنچا دیں گے اور پھرسفیرصاحب سفارتی ڈاک کے ذریعے اے فورا ایکریمیا مجھوا دیں گے۔ پھر جب چیف کو یہ آلہ ل جائے گا تو وہ ایمریمین سفیر کو اطلاع دے دیں گے اور سفیر صاحب، سرداور کو یاکیشیائی حکام کے حوالے کر دیں گئے "..... جسٹن نے تفصیل ہے بات کرتے ہوئے کہا۔

"بي ب صداحها انظام ب- اب مم نے كيا كرنا ب"- برائد

" تم نے سرداور کو وڈ فیکٹری سے نکال کر عالم بور کے معروف ہوکل دیگارہ لے جاتا ہے۔ وہاں ان کے لئے کمرہ نمبر بارہ ریزرو كرا ديا كيا ہے۔ ديے يہ بتا دول كه يه مول بھى بليك اسكائى كى

مكيت ب ال لئے يہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ وہاں ايكريمين سفارت خانے کی گاڑی آئے گی اور سفارت خانے کا فرسٹ سیرٹری جن کا نام آ رتھر ہے تمہیں اپنا سفارتی کارڈ وکھا کیں گے اور تم نے سرداور کو ان کے حوالے کر دینا ہے۔ وہ انہیں اپنی سفارتی گاڑی میں دارائکومت لے جاکیں گے۔ اس کے بعدتم دونوں آ زاد ہو گئے''..... جسٹن نے کہا۔

"اوراگر یا کیشیائی حکام نے رائے میں گاڑی کو روک کر سرداور كو تكال ليا اور ذبل اليس آلد نه ديا تو چم" ..... برائد نے كما تو دوسری طرف ہے جسٹن بے اختیار ہس بڑا۔

"الیم کوئی بات نہیں ہو گی کیونکہ تہارے اور میرے فون کی كاليس چيك نبيس كى جائلتيس- اس لئے ياكيشيائي حكام كو تو علم تك نہ ہو گا اور سرواور سفارت خانے پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد سفیر صاحب ان کے بارے میں حکام کو اطلاع دیں گے' ..... جسٹن نے کہا۔

''کیا وہ سفارت خانے پر حملہ تو نہ کر دیں گے' ..... برائڈ ابھی تك تذبذب مي تعاد

"ایا کیے ہوسکتا ہے۔ سفارت خانے برحملہ اس ملک برحملہ سمجما جاتا ہے اور پھر سفارت خانہ ایریمیا جیسی سریاور کا ہو'۔ جسٹن نے کہا۔

" تھیک ہے۔ اب میں مطمئن ہول' ..... برائڈ نے ایک طویل

سائس لیتے ہوئے کہا۔ ''تو پھر تم سرداور کو وڈ فیکٹری سے نکال کر ہوٹل ویگارو پہنٹے جاد اور وہاں پہنٹے کر مجھے کال کرو تاکہ میں سفیر صاحب کو اطلاع دے وول'' ..... جسٹن نے کہا۔

'' نحیک ہے۔ لیکن سرداور کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ بھی بنا وہ تاکہ ہم اس کے مطابق اپنا آئندہ لائحہ عمل تیار کر سکیں''۔ براکڈنے کہا۔

''سرواور کے جانے کے بعد تم دونوں دارانکومت پنج جانا۔ میں یہاں روز کلب میں موجود ہوں۔ تم نے اپنا فون سیٹ جھے دینا ہے تاکہ میں اے اور اپنے فون سیٹ کو واپس کرنل جوڈی کو پہنچا سکوں۔ اس کے بعد میں بھی آزاد ہوں گا اور تم بھی'' ..... جسٹن نے کہا۔

"اوك فيك ب" ..... براكات المينان بحرك ليج مل كها اوراس كرماته بى اس نے فون آف كرديا-

عمران دائش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر گہری جیدگی طاری تھی۔ میزکی دوسری طرف بیٹے ہوئے چہرے پر گہری جیدگی طاری تھی۔ میزکی دوسری طرف بیٹے ہوئے بلیک زیرو کے چہرے پر بھی گہری جیدگی نمایاں تھی۔ تھوڑی دیر بعد فون کی تھنٹی نج آگئی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا ل

"ايكسنو" .....عمران نے ايكسنو كخصوص ليج ميں كہا۔

''صفرر بول رہا ہوں سر۔ ہوٹل ویگارو سے ایمریمین سفارت خانے کی کار سرداور کو لے گئی ہے۔ سرداور نیم بے ہوٹی کی حالت میں ہیں لیکن وہ اپنے پیروں پر چل کر گئے ہیں اور کار کی عقبی سیٹ پر پیٹھ گئے ہیں''……صفرر نے تفصیل سے رپورٹ ویتے ہوئے کہا۔

"برائد اورجیکی کی کیا پوزیش بے "....عمران نے سرو لہج میں

''وہ ابھی تک ہوٹل میں ہی موجود ہیں''.....صفدر نے جواب یا۔

دیا۔ ''کیٹن تکلیل، سرداور کی کار کی تعاقب کر رہا ہے یا نہیں'۔عمران

نے پوچھا۔

''ین سر۔ وہ اس کے پیھے گیا ہے''……مفدر نے جواب دیا۔ ''اوک۔ تم نے خیال رکھنا ہے۔ برائد اور جبکی کی گرانی کرنی ہے۔ یہ لوگ لامحالہ اب دارالحکومت آئیں گے۔ جہاں یہ آ کر مظہریں تم نے وہیں سے اطلاع دینی ہے لیکن خیال رکھنا یہ تربیت یافتہ ایجٹ میں اوران کے اور بھی ساتھی ہوں گئ'……عمران نے مخصوص کیچ میں کہا۔

''لی سر'' سس دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ پھر دو اڑھائی گھنے گزرنے کے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ نج اٹھی تو عمران نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ بھے گیا ہو کہ فون کرنے والاکیا کہنا چاہتا ہے۔

''ایکسٹو''....عمران نے ایکسٹو کے مخصوص لیجے میں کہا۔

''کیٹن تکلیل بول رہا ہوں سر۔ ایکر میمین سفارت خانے ہے قریب پلک فون بوتھ سے۔ سرداور ایکر میمین سفارت خانے ہی ج چکے ہیں'' ......کیٹن تکلیل نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔

''راہتے میں کوئی خاص بات' .....عمران نے پوچھا۔

''نو سر۔ عالم پور کے ویگارہ ہوٹل سے کار روانہ ہوئی تو رائے میں ایک جگد انہوں نے پٹرول ٹیٹی فل کروائی اور پھر کار بغیر کس جگدرکے سفارت خانے پہنچ کر اندر واخل ہو گئ ہے'' .....کیٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"دهی جولیا کو احکامات دے دیتا ہوں۔ وہ تہمارے پاس ٹیم کے دو مجمران کو مجوا دے گی۔ سردادر جب سفارت خانے سے باہر آئیں تو تم نے اپنے ماتھیوں سمیت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ من لیبارٹری تک مین تینی کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ نہ کیا جائے یا ان کی کار پر میزاکل فائزنگ نہ کی جائے۔ تم نے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے ".... عمران نے کہا تو سامنے میٹھا ہوا بلیک زیرو بے افقیار چونک پڑا۔

'' نھیک ہے سر'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کیٹن تکلیل نے کہا توعمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیے۔

''جولیا بول رہی ہوں''..... دوسری طرف سے جولیا کی آواز سائی دی۔

"ایکسٹو" .....عمران نے ایکسٹو کے مخصوص کیج میں کہا۔
"لیں مر" ..... جولیا کا لجد مزید مؤدبانہ ہو گیا۔

'' كيٹن تكليل ا كريمين سفارت فانے كے پاس موجود ہے۔ سردادر اكريمين سفارت فانے من بہن گئے ہيں اور ابھى تھوڑى دير

بعد سير شرى وزارت خارجہ سرسلطان كے آدى انيس لينے اور ان كى ليبارثرى بينچانے كے لئے آئى كى اور ہو سكتا ہے كہ دشمن ا يجنث سرداور كو رائے ميں ختم كرنے كى كوشش كريں اس لئے تم دو ممبران كو فورى طور پر سفارت خانے مجوا دو اور انبيں ہدايات بھى دے دينا كہ وہ ہر طرح سے چوكنا اور مختاط رہيں' .....عمران نے كہا۔

''یں س'' ..... دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران نے ایک جھکے سے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔

" آپ کو بید خیال کیے آ گیا۔ اگر انہوں نے یہ کام کرنا ہونا تو اس وقت بھی کر کئے تھے جب سرداور ان کی تحویل میں تھے"۔ بلک زیرو نے کہا۔

''لیکن وہ کیوں الیا کریں گے۔ ان کا مقصد''..... بلیک زیرو نے کہا۔

'' آئیس ابھی تک بیم معلوم نہیں ہے کہ ہمیں بیم معلوم ہے کہ سرداور

کس کے قیفے میں رہے ہیں اور کہاں رہے ہیں جبکہ اب سرداور

ان کے خیال کے مطابق ہمیں برائد اور جیکی کے بارے میں تفصیل

بنا دیں گے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرد نے اثبات میں سر بلا

دیا۔ پھر تقریباً ایک محفظ بعد میز پر موجود ٹر آئمیز ہے میٹی کی آواز

سائی دی تو عمران نے تیزی ہے باتھ بڑھا کر ٹر آئمیز آن کر دیا۔

سائی دی تو عمران نے تیزی ہے باتھ بڑھا کر ٹر آئمیز آن کر دیا۔

اس نے ٹر آئمیز پر اپنی ذاتی فریکنی اس دفت سے ایڈ جسٹ کر

رکس محمل میں اس لئے عمران ٹر آئمیز کی بارے میں ٹائیگر کو ہوایات دی

تعین اس لئے عمران ٹر آئمیز کی جارہی ہے۔

کہ کال ٹائیگر کی طرف ہے کی جارہی ہے۔

"بیلو- بیلو- ٹائیگر کالنگ- اووز" .....عمران کے فراسمیر آن کرتے ہی ٹائیگر کی آواز سائی دی-

''لیں۔علی عمران انٹرنگ ہو۔ کیا رپورٹ ہے۔ اوور' ،....عمران نے کھا۔

دبجسٹن روز کلب میں ہی موجود ہے۔ البت اسے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ سرداور کو عالم پور کے دیگارہ ہوئل سے نکال کر سفارت فانے کی کار میں دارالکومت لے جایا گیا ہے لیکن باس اطلاح کے بعد اسے ایک اور کال کی کرال جوڈی نے کی ہے۔ جسٹن نے کرمل جوڈی نے کی ہے۔ جسٹن نے کرمل جوڈی سے کہا ہے اس کرمل جوڈی سے کہا ہے اس کر کام ممل ہوگیا ہے اس کے اب وہ واپس جا رہے ہیں لیکن برائد کے پاس جوفون ہے اور

اس کے پاس جو فون ہے وہ اے والمیں کرنا چاہتا ہے تو کرال جوڈی نے اسے کہا کہ وہ یہ دونوں فون کراؤن بار کے جزل میخر کروشوکو وے دے یہ دونوں اس تک پین جاکیں گے۔ ادور'۔ نائیگر نے کہا۔

'' ير كرال جوذى كون بـ اوور' ..... عران نے جرت بحر ك ليے مل كيا۔

" مجھے تو معلوم نہیں ہے اور نہ میں نے یہ نام پہلے بھی سا ہے۔ ویسے کرٹل کے لقب سے تو یکی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کی ایجنسی سے متعلق ہے۔ اوور'' سس ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دست کی نے میں کا ایک

"اس نے کس نمبر پر کال کی ہے۔ اودو' ......عمران نے پوچھا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا کیونکہ ٹائیگر باقاعدہ جسٹن کی طرف سے کی جانے والی کالیس نہ صرف ٹیپ کر رہا تھا بلکہ وہ خصوص مشین کے ذریع نمبر بھی ساتھ ساتھ چیک کر رہا تھا۔

''اس جسٹن کو بے ہوٹل کر کے رانا ہاؤس پہنچا سکتے ہو یا میں جوانا کو روز کلب بھیج وول۔ اور''.....عمران نے کہا۔

" من اسے لے آؤل گا باس۔ اودو' ..... ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اودر اینڈ آل کہ کر فرنسمیر آف کر دیا۔

"میں اس نمبر کو چیک کر اول" ..... عمران نے فرانسیر آف کرتے بی کری سے المحت ہوئے کہا تو بلیک زیرد نے اثبات میں سر بلا دیا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھا تا لیبارٹری کی طرف بوھتا چلا گیا۔

اس نے مخلف مشینوں کے ذریعے ٹائیگر کا بتایا ہوا نمبر چیک کرنا شروع کر دما ادر پھر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ جس نمبر پر جسٹن نے کرتل جوڈی سے بات کی تھی وہ نمبر دارالحکومت کی بجائے وارالحكومت سے مغرب میں تقریباً دو سو كلوميٹر دور ایك عام سے قصبے جعفر آباد میں اٹنڈ کیا گیا تھا۔ عمران نے جعفر آباد کالفصیلی نقشہ چیک کیا تو اسے بیتہ چلا کہ جہاں سم نمبر اثند کیا گیا ہے وہاں ایک کاٹن فیکٹری ہے۔ اس فیکٹری کا نام بھی جعفر آباد کاٹن فیکٹری ب ' ..... عمران کے زئن میں وحما کے سے ہونے لگے کیونکہ کی کرنل کا عام ے قصبے کی کسی کائن فیکٹری میں بیٹے کر جسٹن کی کال ائنڈ کرنا بنا رہا تھا کہ معاملات عام سے نہیں ہیں۔ وہ چند کھے خاموش بیٹا سوچا رہا۔ پھر اس نے مشینیں آف کیں ادر اٹھ کر لیبارٹری سے واپس آ پریشن روم میں آ گیا۔

''کیا رزات رہا عمران صاحب'' ..... بلیک زیرد نے بے چین ا سے لیے میں کہا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔

''عمران صاحب معاملات بہت زیادہ تھمبیر ہیں'' ..... بلیک زیرہ نے قدرے پریشان سے کہتے میں کہا۔

'' ہاں۔ اب بمیں کوئی بڑا آپریش کرنا ہو گا''۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر پچھ در بعد فون کی تھنٹی نکی آتھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"ايكسنو" .....عمران نے رسيور اٹھاتے بى مخصوص ليج ميں كبا-

''لیں ہاس'' ..... دوسری طرف سے جولیا کا لہجد مزید مؤدبانہ ہو -

''رائد اور اس کے ساتھی روش کالونی کی کوٹی نمبر اٹھائیس ش موجود ہیں۔ صفور اندر گیس فائر کر کے انہیں چیک کرے گا اور پھر وہ تہیں کال کرے گا۔ تم اشیش ویکن شی دو ممبران کو وہاں بھیج وینا تاکہ وہ ان سب افراد کو وہاں سے اٹھوا کر رانا ہاؤس پہنچا دیں''۔ عمران نے کیا۔

''یں باس''۔۔۔۔۔ ومری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران نے ایک بار پھرکریڈل وبایا اور پھرٹون آنے پراس نے نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیے۔

"رانا باؤس" ..... رابطه قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سائی

"على عران بول رہا ہوں"....عران نے كہا-

''لیں باس''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے جوزف کا لہجہ لیکفت انتہائی مؤدیانہ ہو گیا۔

''ٹائیگر ایک آ دی کو کے کر رانا ہاؤس پہنچے گا اور صفور اور اس کے ساتھی کئی دوسرے افراد کو۔ بیہ سب کے سب تربیت یافتہ لوگ ہیں''.....عمران نے اسے ہوایات ویتے ہوئے کہا۔

''لیں باس'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ "صفدر بول رہا ہوں باس" ..... دومری طرف سے صفدر کی آواز سائی دی۔

> ''لیں۔ کیا رپورٹ ہے'' .....عمران نے پوچھا۔ در بر حکا مشکلیہ میں میں

"برائز اور جیلی وونوں نیکسی میں سوار ہو کر وارالکومت پہنچ ہیںاور یہاں انہوں نے مین مارکیٹ میں نیکسی چیوڑ دی اور پھر ایک دوسری نیکسی کے ذریعے یہ روژن کالوٹی کی کوشی نمبر اٹھائیس میں پہنچ ہیں۔ یہاں ان کے ساتھی پہلے سے موجود ہیں''.....صفار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والی حیس کا پیفل ہے''۔ عمران نے مخصوص کیجے میں کہا۔

"لیس باس " سید صفار نے جواب ویا۔

"اس کوشی میں گیس فائر کر وو اور پھر اندر جا کر انہیں چیک کرو اور جولیا کو اطلاع دو۔ وہ آئندہ کے انظامات کرے گی".....عمران نے مخصوص کیچ میں کہا۔

''لیں باس'' ..... دوسری طرف ہے کہا گیا تو عمران نے کریل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی ہے نمبر پرلیں کرنے شروع کرو میر

''جولیا بول رہی ہوں''…… رابطہ قائم ہوتے ہی ووسری طرف سے جولیا کی آ واز سنائی دی۔

"ايكسو" .....عمران نے ايكسو كے مخصوص ليج ميں كہا-

کی بے چینی پر بے اختیار مسکرا دیا۔

تیز تیز قدم افعاتا ہوا ڈرینک روم کی طرف بڑھ گیا۔

''آ پ کا مطلب اس کرٹل جوڈی ہے ہے'' ..... بلیک زیرو نے ہا-'''ان کرنل حرہ بی کر بھی رانا ماؤس پیٹھانا مڑے گا تا کہ اس

بلیک زیرو چونک بڑا۔

" الى - كرال جود ى كو مجى رانا باؤس بينجانا برا كا تاكه الى معلومات حاصل كى جائي كروباب معلومات حاصل كى جائين كدوه كرال بوكر يبال كياكر رباب اوره بحى جعفر آباد جيسے عام سے تيسيے ميں ""......عران نے كہا-

"ميرا خيال ہے عمران صاحب كه وہ اسرائيلى ايجن ہے"۔ "ميرا خيال

"تم ان فونز کے رابطے اسرائیلی طائی سیارے سے ہونے کی وجہ سے کہدرے ہوائی۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"ان عمران صاحب سوائے اسرائیلیوں کے اور کوئی الیانیس کرسکا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس کرفل جوڈی کو میں جعفر آباد سے لے آؤن "..... بلیک زیرو نے کہا۔

''تم اے پیچانوں گے کیے۔ ابھی تک اس کا کوئی حلیہ وغیرہ تو معلوم نہیں ہو سکا اور اگر وہ واقع کوئی اسرائیلی ایجٹ ہے تو مجر لاز ما اس نے وہاں انتہائی خت انتظامات کر رکھے ہوں گے''۔۔۔۔۔ عمران

''میں تمام انتظامات بھی چیک کر لول گا اور اسے بھی ٹرلس کر لول گا''۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے بے چین سے کیج میں کہا تو عمران اس فاصلہ تھا اس لئے انہیں معلوم تھا کہ آنہیں داراککومت و نیخے میں کافی وقت گئے گا۔ وہ دونوں نیکسی کی عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر تقریباً آ دھے سے زیادہ راستہ طے ہو جانے پر اچا تک جیکی نے اس کے کان میں سرگوثی کی تو برائڈ نے بھی سرگوثی میں ہی اسے جواب دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نیکسی ڈرائیور کے کانوں تک بات پہنچے۔

'' یہ کون ہو سکتا ہے'' ..... جیکی نے چند لمحوں کی خاموثی کے بعد چھا۔

''دکوئی بھی ہو۔ فی الحال ہم نے خاموش رہنا ہے'' ...... برائد نے مختصر سا جواب دیا تو جیکی نے اس انداز میں سر ہلایا چیے بات اس کی مجھے میں آ گئی ہو۔ چھر کیکی چیے ہی دارالحکومت میں داخل ہوئی برائد نے نیکسی ڈرائیور کو انہیں مین مارکیٹ میں ڈراپ کرنے کے لئے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے اثبات میں سر ہلا دیا اور چر تحوثری در یعداس نے ان دونوں کو مین مارکیٹ کی مخصوص پارکٹک میں جا کر ڈراپ کر دیا۔ برائد نے ڈگ سے اپنا بیک اٹھایا اور کا ندھے پر لاوا اور چھر کی کو کو دونوں پیدل ہی آگے لاوا اور پھر کیکسی ڈرائیور کو کراریا دار کر کے وہ دونوں پیدل ہی آگے لاوا کہ ایک برصے بے قد اور سارے اور ورزق جم کا آ دمی اس نیلی کارکو پارکٹک میں کے قد اور سارے اور ورزق جم کا آ دمی اس نیلی کارکو پارکٹک میں کھڑی کر کے ان کے تعاقب میں تھا۔

"به آدمی پوری طرح تربیت یافتہ ہے" ..... برائڈ نے کہا۔

''ایک کار ہمارا تعاقب کر رہی ہے برائڈ''۔۔۔۔۔ خاموش بیٹھی ہوئی جیکی نے ساتھ بیٹھے ہوئے برائڈ کے کان میں سرگوش کرتے ہوئے کہا۔

"بال - یس نے چیک کر لیا ہے۔ یہ نیلے رنگ کی کار ویگارہ بولی ہوئی ہے جا سے بیٹے رنگ کی کار ویگارہ ہوئی ہے جا سے بیٹے ہے ہے ہیں۔ برائلا نے قدرے مطمئن لہج میں کہا۔ وہ دونوں ہوئی کی طرف ہے متگوائی گئی میکسی میں سفر کرتے ہوئے دارالکومت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سفارت خان کی کار سرداور کو لے کر جب ویگارہ ہوئی ہے روانہ ہو گئی تو پھر برائبوں نے وہاں کمرے میں تی کھانا متگواکر کھایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے میکسی طلب کی اور اپنا مختصر سا سامان لے کرئیکسی میں بیٹھے اور دارالکومت کی درانہ ہو گئے۔ عالم پور اور دارالکومت کے درمیان کافی

کیوں نہیں گ' ..... جسٹن نے حرت بحرے لیج میں کہا۔
''سرا خیال ہے کہ فون چیک کر لیا گیا ہے۔ ہم ویگارو سے
دارالحکومت بھنج گئے ہیں اور ایک آ دی مسلسل ہمارے تعاقب میں
ہے۔ میرے ذہن کے مطابق انہوں نے ہمارے بیش فون کالڑ کا
سراغ لگا لیا ہے ورنہ وہ کی صورت دیگارہ ہوئی نہ بھنج کتے تھے''۔
سراغ لگا لیا ہے ورنہ وہ کی صورت دیگارہ ہوئی نہ بھنج کتے تھے''۔

''ایباتو ممکن بی نہیں ہے۔ جمہیں معلوم ہے کہ اس کا لئک ایسے خلائی سیارے سے ہے جس کے بارے میں یہاں والوں کو کمی صورت معلوم بی نہیں ہوسکا'' .....جسٹن نے کہا۔

"بہرحال ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ میں چاپتا تو اس آ وی کو راستے میں باپتا تو اس آ وی کو راستے میں بال کور کر لیتا لیکن میں اس انتظار میں ہوں کہ معاملات سیشل ہوں کہ معاملات سیشل ہوں گئے ہیں اور میں اس کے جمالہ نے کہا۔

کہ معاملات اس وقت کس نج پہنچ چکے ہیں " ..... براکٹ نے کہا۔

"معاملات الے ہو چکے ہیں۔ مردادر کو سکرٹری خادجہ کے آ دی معاملات مانے سے لے گئے ہیں اور وہی آ دی ڈیل ایس آ لے سو صاحب نے ڈیل ایس آ لے کو صاحب نے ڈیل ایس آ لے کو صاحب نے ڈیل ایس آ لے کو سادتی ہیں۔ سفیر صاحب نے ڈیل ایس آ لے کو سادتی ہیں۔ موجود ہوں ایک بعد ایک کہا ہیں آ لے کہا ایس آ لے کہا ایس آ لے کہا ہیں تا ہود ہوں بحث چیف کے پاس ڈیل ایس آ لے کہیں ہی جہا تا۔ اس کے بعد جب تک چیف کے پاس ڈیل ایس آ لے کہیں ہی جہا تا۔ اس کے بعد میں نے فوری دائیں جاتا ہے اور جانے سے بہلے تصوصی فون سیٹ

"بال اس كا تعاقب كرنے كا انداز بے حد ماہراند ہے ۔ اگر ہم پہلے سے اس كے بارے يش ند جانتے تو اب كى صورت بھى ند حان كتے" ..... بيكى نے جواب ديا ۔

"اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا سیٹ ایکسی ایجنسی کی نظروں میں آ گیا ہے' ..... برائڈ نے کہا اور پھر وہ جیکی کو وہیں رکنے کا کہد کر ایک سیر سٹور میں واخل ہو گیا۔ جیکی اس کا بیک اٹھائے وہیں کھڑی تھی۔ براکڈ نے اس سیر سٹور میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا محیا۔ کاؤنٹر سے ذرا ہٹ کر یا قاعدہ فون روم تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ براکڈ نے کاؤنٹر پرموجود لڑی ہے فون کرنے کے لئے مخصوص ٹوکن لیا اور پھر فون روم کا وروازہ کھول کر وہ اندر واخل ہوا اور پھر دروازہ بند کر کے اس نے کری پر بیٹے کر رسیور اٹھایا اور نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔ "روز كلب" ..... رابطه قائم موت بى ايك نسواني آ واز سالى دى-"براکڈ بول رہا ہوں۔ روم نمبر ہیں کے جسٹن صاحب سے بات كرائين " ..... برائد في كها-

''ہولڈ کریں''..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''دیس۔ جسٹن بول رہا ہول''..... چند کھوں بعد جسٹن کی آ داز

''یس\_ جسمن بول رہا ہوں ..... چند خوں بعد جسمن کی آو سائی دی۔

"برائد بول رہا ہوں" ..... برائد نے کہا۔ "تم نے اس عام فون سے کیوں کال کی ہے۔ سپیشل فون سے ر اے جسٹن کو مجھوانے کا کہہ کر واپس آ جانا۔ کلب والے میہ کام کرتے رہتے ہیں اس لئے کوئی سئل نہیں ہوگا''''' برائڈ نے کہا۔ ''تم اٹنے پراسرار کیوں بن رہے ہو۔ زندگی میں کہلی بار تو ہماری گرانی یا تعاقب نہیں ہو رہا''''' بیکی نے جھلائے ہوئے لیج

میں کہا تو برائد اس کی اس جھا ہٹ پر بے اختیار بنس بڑا۔ "میرا خیال ہے کہ جاری محرانی کرنے والا کا تعلق ملٹری انٹیلی جنس سے ب یا پھر سیرٹ سروس سے اوراگر جسٹن ان کے ہاتھ آ گیاتو معاملات بے صد گھمبیر ہو جائیں کے کوئکہ وہ انظامی آومی ہے۔ فیلڈ کا آ دی نہیں ہے اور سنو۔ ہم نے کوشی جا کر اس مگرانی كرنے والے كا فاتمہ كرنا ہے اور چر نے ميك اب كر كے وہاں سے کسی دوسری جگدشفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد راتوں رات ہم نے ہر قبت پر یہاں سے ٹلنا ہے' .... برائڈ نے کہا تو جیلی نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے برائڈ کی یا تیں س کر وہ خوفردہ ہو حمّی ہو۔ روز کلب بہنج کر برائڈ ایک علیحدہ جگہ پر رک کمیا جبکہ جیگی فون پیں لے کر کلب کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو برائڈ نے ایک خالی میکسی روکی اور ڈرائیور کو روثن کالونی طئے كا كهدكر وه دونول عقبي سيث يرييه الله عند بهر برائد في ميسى روشن کالونی کی کوشی نمبر اٹھائیس کے سامنے رکوائی اورٹیکسی ڈرائیور کو کرامہ وے کر اس نے رخصت کر ویا۔

ے رہاں کے وسٹ کرویہ "تعاقب کرنے والا یہال تک پہنچ چکا ہے برائد"...... جیکی نے کہا۔ بھی کرتل جوڈی کو واپس کرنے میں اس کئے تم یہ فون سیث جھے روز کلب مجھوا دو'' ..... جشن نے کہا۔

" منجیک ہے۔ میں خود ہی روز کلب آ رہا ہوں۔ کین میں تہارے کرے میں نہیں آؤں گا کیونکہ بھی شک ہے کہ تہاری بھی شرائی ہو کہ اللہ ہوں ہوں کی اور میری شرائی دال بھی تنہیں مارک کر سکتا ہے اس لئے میں فون سیٹ روز کلب کے کاؤنٹر پر تہارے نام پر چھوڑ جاؤں گا۔ تم وہاں سے لے لینا اور اپنی شرائی کا خصوصی طور پر خیال رکھنا " سید برائد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھا اور اٹھ کرفون روم سے باہر آ ھیا۔

ہا بہ بر برا مد چر ووق وہ براید در ایک ایک باہر چھوڑ گیا در میں نے جائی کوفون کرنا تھا اور تہیں اس لئے باہر چھوڑ گیا تھا تاکہ ہاری گرانی کرنے والا اندر ندآ سکے ' ..... برائد نے مسکراتے ہوئے کیا۔

ہوئے لہا۔ ''باہر کی بیک فون بوتھ سے فون کر لیتے''۔۔۔۔۔ جیکل نے کہا۔ ''میں نہیں جاہتا تھا کہ گرانی کرنے والا ہمیں فون کرتا و کیھے''۔ ہرائڈ نے کہا تو جیکی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''اب کہاں جا رہے ہو''۔۔۔۔جیکل نے یوچھا۔

" یہال سے روز کلب قریب ہے۔ ہم نے وہال جانا ہے۔ اس بار میں باہر ضہروں گا اور تم سیش فون لے کر اندر جاؤگی اور کاؤنٹر

نے کال بیل کا بٹن برلیس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کو تھی کے

کا حلبه اور دیگر تغصیلات بتا دیں۔

اندر موجود تھے۔ یہاں ان کے سیشن کے دی افراد سملے سے موجود تھے۔ "" رقر عالم يور س ايك آ دمي جارا تعاقب كرتا موايها ليكي چکا ہے۔ اس کا حلیہ ، قد وقامت اور کار کے متعلق تفصیل میں حمہیں بتا و بتا ہوں۔ تم وو ساتھیوں کوعقبی طرف سے ساتھ لے جاؤ اور اس آدی کو بے ہوش کر کے یہاں لے آؤ'' .... براکڈ نے اینے ایک آومی سے مخاطب ہو کر کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے اس آومی ''لیں ہاس'' ۔۔۔۔۔ آرتھرنے جواب دیا۔ "لکین بیجی تو ہوسکتا ہے کہ اس نے اس کھی کے بارے میں ابے کسی ساتھی کو بتا دیا ہو اور ہم یہاںِ اطمینان سے بیٹھے رہیں اور یہاں کسی ایجنسی کا ریڈ ہو جائے'' ....جیکی نے کہا۔

" كر ايها ب ميدم كه بم سامنے والى كوشى ميں شفث مو جاتے بیں۔ وہ کوشی بھی ہم نے حاصل کر لی ہے تاکہ ایر جنسی میں اے استعال کیا جا سکے''.....آرتھرنے کہا۔

"اوه- مكذ آرتر- تحيك ب\_ يهلي جم اوهر شفث مو جاتے بيل پرتم جا کر اس آدمی کو بھی وہیں لے آنا''.... برائڈ نے کہا تو آرتقرنے اثبات میں سر ہلا ویا۔

کی عام فون بر بات ہوئی تھی اور برائڈ کی بد بات س کر کہ اس کی با قاعدہ گرانی ہو رہی ہے جسٹن بھی بے اختیار چونک بڑا تھا۔ اس کے ذہن میں احا تک ایک کھٹک می پیدا ہوئی اور اسے یاد آ گیا کہ کی روز سے وہ ایک آ دمی کو کلب کی لائی میں دکیے رہا ہے۔ بظاہر وہ ایک عام سا آوی تھا اور اس نے جسٹن کی طرف توجہ بھی نہ کی تھی اس کئے جسٹن نے بھی اے نظرانداز کر دیا تھا کیونکہ کلب میں بے شار لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور لائی میں بیٹھے رہتے تھے لیکن اس آ دمی کو جسٹن نے بری یا قاعد گی سے لالی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اس نے اسے رہائثی فلیٹس میں بھی آتے جاتے ویکھا تھا لیکن چونکہ ہے آ دمی بھی خصوصی طور پر اس کی طرف متوجہ نہ موا تھا اس لئے اس نے بھی اسے نظرانداز کردیا تھا لیکن

جسٹن روز کلب میں اینے کرے میں موجود تھا۔ براکڈ سے اس

اب برائد کی کال سننے کے بعد اس کے ذہن میں اس آدمی کے بارے میں کھنک کی پیدا ہو گئی تھی لیکن چونکہ اس کا کام مکس ہو چکا تھا اوراب اس نے صرف فون سیٹ کرنل جوڈی کو واپس کرنے شے اور برائد کواس نے کہد دیا تھا کہ وہ اپنے والا فون سیٹ اے روز کلب پہنچا دے اس لئے وہ اس آدمی کو شک کے باوجود چھٹرنا نہ چاہتا تھا اور بیٹھا یمی موج رہا تھا کہ کیا واقعی اس کا شک درست بھی ہے یا نہیں کہ اچل کاس کے کرے میں موجود فون کی تھٹی نگا ہی تو جسٹن بے افتیار چوبک پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھاکر رسیور اٹھا

"لیں"..... جسٹن نے کہا۔

" کاؤنٹر سے بول رہی ہول سر۔ آپ کو پہنچانے کے لئے کاؤنٹر پر آیک خصوص سافت کا فون سیٹ موجود ہے۔ یہ فون سیٹ موجود ہے۔ یہ فات آپ کے ایک غیر مکمی خاتون نے کاؤنٹر پر دیا ہے۔ میں اس آپ رسید دے کرے میں مجبوا رہی ہوں۔ آپ برائے کرم اس کی رسید دے دیں تا کہ کاؤنٹر کے کاغذات میں موجود رہے اور اگر کی مجمی وقت وہ خاتون رسید طلب کر ہے تو اے رسید دی جا سکے اسٹ کرتے ہوئے کہا۔
نے بوری تفصیل ہے بات کرتے ہوئے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ مجبوا دیں''۔۔۔۔۔ جسٹن نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ فون سیٹ ملتے ہی وہ دونوں فون سیٹ لے کر کرال جوڈی کے بتائے ہوئے کلب کے منٹجر کو دے دے گا۔ وہ

بیٹھا سوچ بی رہا تھا کہ دروازے پر وستک کی آواز سائی دی تو وہ اٹھا اور اس نے ڈورفون کا بٹن آن کر دیا۔

"كون بي السين في سخت ليج ميل كما-

''ویٹر۔ کاؤئٹر ہے آیا ہوں'' ..... دوسری طرف ہے ایک مردانہ آواز سالی دی۔ لہجہ مؤ دبانہ تھا۔

"اجیها" ..... جنس نے کہا اور ڈور فون آف کر کے اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک ویٹر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک یکٹ تھا۔

"اندر آ جاؤ" ..... جملن کے ذہن میں ویٹر کو دیکھتے ہی ایک

خیال آیا تو اس نے اسے اندر بلالیا۔

" فیک یو مر" ..... ویثر نے کہا اور اغدر آ گیا تو جسٹن نے واز بند کر دیا۔

" بیشو" ..... جسٹن نے کہا تو ویٹر کری پر بیٹھ گیا۔ جسٹن نے اس کے ہاتھ سے پیک لیا اور چر اے کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ واقعی وی فون تھا جو اس نے برائد اور جیکی کو دیا تھا۔ اس نے اسے دوبارہ پیکٹ میں رکھ کر جیب میں ڈال لیا۔

"پررسد ہے جناب اس پر و تخط کر دیں " ..... ویٹر نے جیب ایک کاغذ نکال کر جنٹن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو جنٹن نے کاغذ کا کر اے پڑھا تو وہ ایک عام کی رسید تھی۔ اس نے اس پر حتا کر کے کاغذ ویٹر کی طرف بڑھا دیا۔

''ہاں۔تمہارا نام پوچورہا ہول''.....جسٹن نے کہا۔ ''میرا نام حسن بخش ہے جناب' اللہ ویئر نے جواب دیا۔ ''اچھا حسن بخش۔ اب بناؤ کہ یہ آ دمی کون ہے۔ پوری تفصیل ہے بناؤ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جھے جھوٹ سے نفرت ہے''۔ جسٹن نے سرو لیچے میں کہا۔

"جناب میں آپ جیسے اچھے آ دی کے سامنے جھوٹ کیوں بولوں گا۔ آپ نے بچھے کری پر بھا کر مجھ سے بات کی ہے۔ میرے لئے بی عزت کافی ہے'' ۔۔۔۔۔ ویٹر نے جذباتی لیچے میں کہا۔ "اچھا بتاؤ۔کون ہے ہیآ دی'' ۔۔۔۔۔ جسٹن نے کہا۔

"جناب اس كا نام كوبرا بھى ہے اور نائيگر بھى يہ زير زمين اس كا نام كوبرا بھى ہے اور نائيگر بھى يہ زير زمين ونيا كا كل معروف غندہ اور جناب سنا ہے كہ يہ پاكيشيا سكرث سروس كے لئے كام كرنے والے آدى جس كا نام على عمران ہے، كا شاگرد ہے " ...... ویٹر نے جواب دیا تو جسٹن كا دل دھك ہے رہ گیا۔ "دوه كيكن يہ يهال كيول ہے وجہ" ..... جسٹن نے كہا۔ " جناب ميں اس بارے ميں كيا كہہ سكتا ہوں" ..... ویثر نے " ..... ویٹر نے " .... ویٹر نے " ... ویٹر نے " .... ویٹر نے " .... ویٹر نے " ... ویٹر نے " ..

بے چارگ سے کہا۔ ''اوکے۔ تم جاؤ کیکن سنو۔ تم نے اس آ دی سے کوئی بات نہیں کرنی''..... جسٹن نے کہا۔

'' ٹھیک ہے جناب۔ آپ بے فکر ہیں'' ..... ویٹر نے جواب ویا

''شکریہ جناب' ..... ویٹر نے کاغذ لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ ''بیٹھو۔ جھے تم سے چند ہائیں کرنی ہیں' ..... جسٹن نے کہا۔ ''جی سر۔ تھم کیجی'' ..... ویٹر نے واپس کری پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جسٹن نے کوٹ کی اغدرونی جیب سے ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکالا اور ویٹر کی طرف بڑھا دیا۔

'' په رکھ کو''..... جسٹن نے کہا تو ویٹر نے نوٹ اس طرح جمپٹ لیا جیسے اسے خطرہ ہو کہ کہیں جسٹن کا ارادہ نہ بدل جائے۔ '' فینک یو سرے تھم سر''..... ویٹر کا لہجہ انتہائی مؤوبانہ ہو گیا تھا۔

'' هِمِنْ تَهمِينِ ايك آ دى كا حليه بتانا ہوں جو اكثر يهال لا في ميں بيشا رہتا ہے'' ..... جمثن نے كہا اور اس كے ساتھ ہى اس نے حليه بتانا شروع كر ديا۔

''لیں سر۔ آپ اس کے بارے میں کیا بوچھنا چاہتے ہیں''۔ یر نے کہا۔

''تمہارا لہدیتا رہا ہے کہتم اسے بہت اچھی طرح جانتے ہو''۔ جسٹن نے چونک کر کہا۔

"لی مر۔ میں کیا کلیول کے تمام پرانے ویٹرز اسے ایچی طرح جانتے میں ".... ویٹر نے جواب دیا۔

"تہارا نام کیا ہے" ..... جسکن نے بوجھا۔

"میرا سر" ..... ویٹرنے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے کہج

میں کہا۔

اور پھر وہ جسٹن کو سلام کر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مڑکر ایک بار کھر جسٹن کوسلام کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو جسٹن نے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے لاک کیا اور پھر واپس جا کر وہ کری پر بیٹھا اور اس نے جیب ہے وہ خصوصی فون نکال کر اس کو آن کیا لیکن پھر اجا تک ایک خیال کے تحت اس نے اسے آف کر دیا اور کری سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی تو اس کے اندر ایک سرخ رنگ کا فون پیں موجود تھا۔ یہ ایکریمین فون تھا اور اس کا تعلق ایک ا مکریمین خلائی سارے ہے تھا۔ گو اس کے نقطہ نظر ہے کرٹل جوڈی والا اسرائیل سیللا ئٹ ہے متعلقہ فون زمادہ قابل اعتاد تھا لیکن ویٹر کے منہ سے بیان کر کہ ٹائیگر کا تعلق سیرٹ سروس کے علی عمران سے ہے تو وہ لکاخت ذہنی طور ہر بے حد مخاط ہو گیا تھا۔ یہ سرخ فون وہ ایکریمیا سے این ساتھ لایا تھا لیکن ابھی تک اس نے اے استعال نہ کیا تھا اور چونکہ وہ ٹائیگر کے بارے میں کرنل جوڈی سے بات کرنا جاہتا تھا اس لئے اس نے اسرائیلی فون استعال کرنے کی بجائے اس سرخ فون کو استعال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس کو بچل کے ملک سے مسلک کیا اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ فون کے اوپر والے کنارے پر ایک سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور جسٹن نے تیزی سے بٹن پرلیں کرنے شروع کر دئے۔

123 "دلیل" ...... دوسری طرف سے ایک بھاری می آواز سالی دی اور یہ آواز سنتے ہی جسٹن پیچان گیا کہ بولنے والا کرتل جوڈی ہی ہے۔ دوجہ اس است میں سیکس کا حدود میں دوجہ است

' دوشلن بول رہا ہوں روز کلب سے''..... جسٹن نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''اوہ لیں۔ کیا رہا آپ کے پلان کا''۔۔۔۔ کرال جوڈی نے چھک کر یع چھا۔

المرائد اور جیلی کا بھی دارالکومت آتے ہوئے تعاقب کیا گیا ۔
ج۔ میں نے برائد کو کہد دیا ہے کہ وہ اس تعاقب کرنے والے کو کڑ کر اس سے معلومات حاصل کرے اور وہ آسانی سے ایسا کر لے گا کیونکہ ان دونوں کے ساتھ یہاں اس کے سیشن کے دس افراد بھی موجود ہیں اور بارہ افراد کے لئے ایک آدی کو پکڑنا مشکل نہیں ہوگا لیکن میں یہاں اکیلا ہوں'' ..... جسٹن نے کہا۔

"تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے" ..... کرٹل جوڈی نے چونک کر حمالہ جوڈی نے کہا۔

"اوه- تھيك ب- اور مين تمبارے ويئے ہوئے دونوں فون

سیٹ ممہیں فوری طور پر واپس کرنا جا بتا ہوں یم نے جس کلب کے بارے میں بتایا تھا وہ تو کائی دور ہے۔ کیا میں یہ دونوں فون سیٹ تہارے اس تھرشی کو دے دول' ..... جسٹن نے کہا۔

''ہاں۔ میں اے کہہ دول گا''.....کرتل جوڈی نے کہا۔

"او کے ۔ تھینک یو " ..... جسٹن نے اطمینان بھرے کہے میں کہا تو دوسری طرف سے رسیور رکھ دیا گیا۔ ''میری بھی یہاں ایک آ دی مگرانی کر رہا ہے۔ میں نے ویٹر ے اس آ دی کے بارے میں جومعلومات حاصل کی بین ان کے مطابق اس کا نام ٹائیگر ہے اور یہ انڈر ورلڈ کا معروف غنڈہ اور بدمعاش ہے اور یا کیشیا سیرٹ سروس کے لئے کام کرنے والے علی عمران کا شاگرد ہے' ..... جسٹن نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

"توتم مجھ سے کیا جاجے ہو' ..... کرنل جوؤی نے یو جھا۔

" تہارے یاس بہال آ دی بھی ہیں اور اڈے بھی۔ اگرتم اس آ دی کو اینے آ دمیوں سے اغوا کرا کر کسی اڈے پر پہنیا دو اور پھر مجھے بھی وہاں پہنچوا دو تو میں اس آ دمی سے ضروری یو چھ میچھ کر کے كرال اسمته كونفصيلي ريورث دے سكول كا"..... جستن نے كہا۔ "بيتو انتهائي معمولي بات بي بسلن- كيا حليه باس آدي كا اور کہاں موجود ہے' ..... کرال جوڈی نے کہا تو جسٹن نے تفصیل ے اس کا حلیہ، قدوقامت اور لہاس کے بارے میں تفصیل بتا

" فیک ہے۔ نصف مھنے کے اندر سے کام ہو جائے گا اور میرا آ دمی تمہارے کمرے میں بھنج جائے گا یم نے ڈور فون ہے اس کا نام یوچھنا ہے۔ وہ اپنا نام تھرشی بتائے گا۔تم اس کے ساتھ اطمینان سے چلے جاتا۔ وہ حمہیں اس بوائٹ یر لے جائے گا جہال اس آ دمی کو رکھا گیا ہوگا۔ جبتم اس سے بوچھ کچھ کر لو کے تو اسے گولی مار کر اس کی لاش و ہیں گنو میں ڈال وی جائے گئ'......کرنل

مفلر کے گروپ اے سے ہے۔ یہ ایبا گروب تھا جے رید مفلر سینڈ کیٹ میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ انہیں عرف عام میں ماشرز کہا جاتا تھا اس لئے شکر بھی ماشر شکر تھا اور کافرستان میں اس کا تعلق دارالحکومت سے تھا۔ بلیک زیرو نے بہ سب بچھ ایک خاص نظریئے کے تحت کیا تھا۔ اے یقین تھا کہ کرتل جوڈی لازماً اسرائلی ایجن ہے اور جہال وہ چھیا ہوا ہے وہال اس نے انتہائی سخت سائنسی حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں لازما اس کے تربیت یافتہ افراد بھی ہوں گے اور اس کا کرنل جوڈی تک پہنچنا اس وقت تک نامکن ہے جب تک وہ تمام حفاظتی انظامات ختم نہ کر دے اور اس کے سارے آ ومیوں کو بھی ہلاک کرنے کے بعد ہی وہ کرنل جوڈی تک پہنچ سکتا تھا۔ کیکن اسے معلوم تھا کہ یہ کارروائی بے حد طویل ثابت ہو عتی ہے اس لئے اس نے کرنل جوؤی تک وینجنے کے لئے شارث کث استعال کیا تھا۔ ظاہر ہے کرتل جوؤی اگر اسرائیلی ایجٹ ہے تو اس کی ہدردیاں کافرستان ہے ہوں گی اس لئے اس کے آ دمی بھی اسے فوری ہلاک کرنے کی بجائے اسے کرٹل جوڈی تک پہنچا دیں گے۔ اس طرح وہ آسانی ہے کرٹل جوڈی تک پہنچ جائے گا اور اسے یقین تھا کہ ایک بار وہ کرنل جوڈی تک پہنچ گیا تو پھر کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ اس کی کار خاصی تیز رفناری ہے جعفر آباد کی طرف برهی چلی حا رہی تھی جبکہ ذہنی طور پر وہ کوئی ایس کہانی

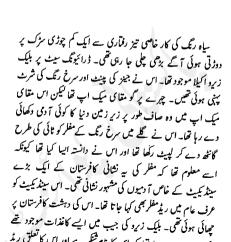

مفلر کے گروپ اے سے ہے۔ یہ ایبا گروپ تھا جے ریم مفلر سنڈ کیٹ میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ انہیں عرف عام میں ماسرز کہا جاتا تھا اس کئے شکر بھی ماسر شکر تھا اور کافرستان میں اس کا تعلق دارالحکومت سے تھا۔ بلک زیرو نے یہ سب کچھ ایک خاص نظریے کے تحت کیا تھا۔ اے یقین تھا کہ کرنل جوڈی لازماً اسرائیلی ایجن ہے اور جہاں وہ چھیا ہوا ہے وہاں اس نے انتہائی سخت سائنسی حفاظتی انظامات کر رکھے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں لازما اس کے تربیت یافتہ افراد بھی ہوں گے اور اس کا کرال جوڈی تک پہنچنا اس وقت تک نامکن ہے جب تک وہ تمام حفاظتی انظامات ختم نه کر دے اور اس کے سارے آ دمیوں کو بھی ہلاک کرنے کے بعد ہی وہ کرتل جوڈی تک پہنچ سکتا تھا۔ کیکن اے معلوم تھا کہ یہ کارروائی بے حد طویل ٹابت ہو عتی ہے اس لئے اس نے کرال جوڈی تک وینجنے کے لئے شارث کث استعال کیا تھا۔ ظاہر ہے کرال جوڈی اگر اسرائیلی ایجٹ ہے تو اس کی ہدرویاں کافرستان ہے ہوں گی اس لئے اس کے آ دمی بھی اسے فوری ہلاک کرنے کی بجائے اے کرال جوڈی تک پہنچا دیں گے۔ اس طرح وہ آسانی سے کل جوڈی تک پہنے جائے گا اور اے یقین تھا کہ ایک بار وہ کرتل جوڈی تک پہنچ گیا تو پھر کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ اس کی کار خاصی تیز رفتاری ہے جعفر آیاد کی طرف بڑھی چلی حا رہی تھی جبکہ ذہنی طور پر وہ کوئی ایس کہانی



یاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفاری سے ایک کم چوڑی سڑک یہ دوڑتی ہوئی آ مے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بلیک زرو اکیلا موجود تھا۔ اس نے جینر کی پینٹ اور سرخ رنگ کی شرث پنی ہوئی تھیں۔ چبرے بر مو مقامی میک اپ تھا لیکن اس مقامی میک اپ میں وہ صاف طور پر زیر زمین دنیا کا کوئی آ دمی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گلے میں سرخ رتگ کےمفرکو ٹائی کی طرح گانٹے وے کر لپیٹ رکھا تھا اور اس نے دانستہ ایبا کیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مظر کی بید نشانی کافرستان کے ایک بڑے سیند کیٹ کے خاص آ دمیوں کی مشہور نشانی تھی۔ اس سیند کیٹ کو عرف عام میں ریدمفار بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی دہشت کافرستان پر چھائی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو کی جیب میں ایسے کاغذات موجود تھے جہ میں یہ منط نتیاں اس کا امرشکر سراور اس کا تعلق ریڈر

بنانے کے لئے کہہ دیا۔

"ئی یہ فیکٹر کی بہال کے مشہور زمیندار حاکم علی کی ہے۔ جعفر آباد کی دو تہائی زمین بھی ان می کی ملکیت ہے۔ ہم سب ان کی رعایا ہیں۔ وہ بہت بڑے آدی ہیں'' ..... بوڑھے دکاندار نے جواب دیا۔

" کیا وہ میں رہتے ہیں' ..... بلیک زیرو نے بوجھا۔

دومبيل جناب وه تو برے شهر ميں رہتے ہيں۔ يہاں تو ان كا میخر احمد خان رہتا ہے۔ فیکٹری سے ملحقہ اس کا ڈیرہ ہے جناب'۔ بوڑھے نے تو بلیک زیرو نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کار میں بیٹھ كروه اس طرف كو بڑھ كيا جہاں كے بارے ميں دكاندارنے اسے بتایا تھا۔ وہ اب فیکٹری کے اندر جانے کی بجائے ڈیرے پر جا رہا تھا کیونکہ اتن بات وہ سمجھ گیا تھا کہ کرمل جوڈی فیکٹری کی بجائے اس ڈیرے میں ہی ہوگا۔ چونکہ وکاندار کے مطابق فیکٹری اور ڈیرہ لمحقد تھا اور یقیناً نقشے میں فیکٹری تو دکھائی جا سکتی ہے ڈیرہ نہیں اس لئے عمران صاحب نے جس نقشے کو چیک کیا تھا وہاں فیکٹری ہی کھی ہوئی ہوگی جبکہ کال یقینا اس ڈیرے سے بی اٹنڈ کی عمیٰ ہو گ۔ تھوڑی در بعد وہ فیکٹری اور اس سے ہلحقہ ڈیرے تک پہنچ كيا- وريه ويهاتي انداز كا تفا- براسا مها نك تفاجو كهلا موا تفا- اندر ایک وسیع محن تھا جس کے تیوں اطراف میں برآ مدہ اور برآ مدے کے پیچیے کرے تھے۔ صحن میں دس بارہ چھوٹی بڑی جاریائیاں بڑی

سوچنے میں مصروف تھا جس کی وجہ ہے اس کو کرنل جوڈی تک پہنچا دیا جائے اور پھر آ ہتہ آ ہتہ ایک کہانی کا خاکہ اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ گو اس کہانی میں اس کے کلتہ نظر ہے بے شار جمول تھے لیکن پھر بھی وہ اس سے مطمئن تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار جعفر آباد نامی اس قصبے میں واخل ہوگئی۔ اس نے کار ایک وکان کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ پوڑھے وکا ندار کی طرف بڑھ گیا۔ "جی صاحب" ...... بوڑھے وکا ندار نے اس کی کار سے مرحوب ہوتے ہوئے کہا۔

''جعفرآ باد کائن فیکٹری کہاں ہے'' ..... بلیک زیرو نے زم کیجے میں پوچھا تو دکاندار نے اسے تفصیل سے پید بتانا شروع کر دیا۔ ''دہاں کون رہتا ہے'' ..... بلیک زیرو نے بوچھا۔

''ان ونوں تو فیکٹری بند ہے جناب۔ وہاں چوکیدار تق رہتا ہو گا''۔۔۔۔۔ وکاندار نے جواب دیا۔

گا''..... وکاندار نے جواب دیا۔ ''یہ کس کی ملکیت ہے'' ..... بلیک زیرد نے کہا تو دکاندار چونک

پر ۔۔

"آپ کون ہیں اور کیوں یہ سب کھھ پوچھ رہے ہیں"۔

بوڑھے دکاندار نے اس بار قدرے محکوک سے لیج میں کہا۔

"دمیں کائن فیکٹری کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوں۔
ان سب معلومات کی بنیاد پر حکومت مزید کائن فیکٹریاں کھلوائے

کے لئے بھاری قرینے دے گئ"...... بلک زیرد نے دیے ہی بات

"ميرا نام ساجن ب جناب اور ميل مينجر سردار احمد خان كالمتى ہوں''..... ساجن نے جواب دیا۔ "سنو\_ اوهر آؤ" ..... بليك زيرو نے كها اور اس كے ساتھ بى وہ کار کی ووسری سائیڈ پر چلا گیا تو ساجن بھی اس کے چھے کار کی دوسری سائیڈ یر پہنچ گیا۔ اب وہ طاریائی پر بیٹے ہوئے ساتھیوں کی نظروں سے او جھل ہو گیا تھا۔

"بيلوم بيركه لؤ" ..... بليك زيرون جيب سے برا نوٹول كى ایک گڈی نکال کر ساجن کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا تو ساجن بے اختیار انجل پڑا۔

" ير ير كيا مطلب كول وج" ساجن في انتالى جرت بحرے کہے میں کہا۔

" بے رکھ لو۔ میراتعلق کافرستان کے ریڈمفلرسینڈ کیٹ سے ہے اور میں نے کرال صاحب سے انتہائی ضروری ملنا ہے' ..... بلیک زرونے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔

''کرئل کون کرئل' ..... ساجن نے حیرت بھرے کہے میں کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ بلیک زیروسمجھ گیا کہ وہ تج بول رہا ہے۔ ''وہ غیرملکی ہے' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

" بیاں تو کوئی غیر مکی نہیں ہے' .... ساجن نے کہا تو بلیک زیرو اس بار واضح طور برسجه گیا که وه جھوٹ بول رہا ہے۔ " فیک ہے۔ رقم والی کرو۔ اس سے آ دھی رقم کمی اور کو وے

برانے ماؤل کی بری می جیب بھی کھڑی تھی۔ البتہ کرے بند تھے جبه صحن میں دو طاریائیوں بر طار دیہاتی آوی بیٹے تاش کھیلنے میں معروف تھے۔لیکن جیسے ہی بلیک زرو کی گاڑی اندر واخل ہوئی وہ سب چونک کراہے و کیمنے گئے۔ بلیک زیرو نے گاڑی روکی اور پھر دروازہ کھول کر نیجے اتر آیا تو ان طاروں میں سے ایک آدمی چاریائی سے نیج اترا اور تیزی سے بلیک زیرو کی طرف برھنے لگا۔ اس نے وهوتی اور کرتہ بہنا ہوا تھا۔ وہ کٹھے ہوئے جسم اور ورمیانے قد کا مالک تھا۔ موجیس چھوٹی تھیں لیکن تیروں کی طرح کفری

"آپ کون ہیں جی اور کس سے ملنا ہے" ..... اس آدی نے قریب آ کر قدرے بخت کیچے میں کہا۔

"میرا نام شکر ب اور یل نے میچر سروار احمد خان سے ملنا ہے"۔ بلیک زرونے کہا تو وہ آدی بے اختیار اچھل بڑا۔ اس کے چرے ہر جیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔

"كياتپ كافرستاني بين" .....اس آ دى نے يوچھا-" ال " الله زيرو في مختصر سا جواب ويا-

"سروار احمد خان تو شركيا موا ب- آب يبلي بارآ سے مين"-اس آ وی نے کہا۔

'' ہاں۔ تمہارا کیا نام ہے''..... بلیک زیرو نے بوچھا۔

زیرو نے کہا۔

"آ ہے'' …… ساجن نے کہا اور واپس مؤگیا۔ رقم وہ پہلے ہی جیب میں رکھ چکا تھا۔ چر برآ مدہ کراس کر کے بلیک زیرہ ساجن کے یعج چن برا ایک کرے کے دروازے پر پہنچا جس پر تالا لگا ہی ہوا تھا۔ ساجن نے جیب سے چاپیوں کا ایک برا گچھا نکالا جس میں مختلف سائزوں اور رگوں کی چھوٹی بری بہت کی چاپیاں موجود تھیں۔ ساجن نے ایک چاپی نتخب کی اور چر اس کی مدو سے اس نے تالا کھولا اور دروازے کو دبایا تو دروازہ کھتا چلاگیا۔ یہ ایک خاصا برا کر وہ تھا۔ ساخت کا فرخیم موجود تھا۔

" قريف ركيس جناب من آپ كے لئے خالص بول لے آ تا ہوں " سے ساجن نے مكراتے ہوئے كہا۔

''منہیں۔ میں صرف سادہ پانی بیئوں گا''۔۔۔۔ بلیک زیرہ نے اس کی خالص بوٹل کا مطلب بخولی جھتے ہوئے کہا۔

دو میں سائیں۔ ڈرے پر آنے والا مہمان سادہ پائی کیے لی سکتا ہے۔ بیتو سروار صاحب کی تو ہین ہے۔ چلو میں آپ کے لئے لیمن کی بوٹل لے آتا ہول' .....ساجن نے کہا۔

''فحیک ہے۔ وہ لے آؤ''۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا تو ساجن سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ البتہ اس نے دروازہ بند نہ کیا تھا۔ بلیک زیرو جانتا تھا کہ دیہات اور شہر کے متوسط طبقے میں دیس ساخت دول گا تو وہ مجھے ان تک پہنچا دے گا''…… بلیک زیرو نے لیکفت سرد کبھی میں کہا۔

''آپ رحہۂ صاحب سے کیوں لمنا چاہتے ہیں''۔۔۔۔۔ ساجن نے لکفت سیرھا ہوتے ہوئے کہا۔

" بچھ اے ایک انتہائی ضروری پینام پیچانا ہے اس لئے میں دارالکومت ہے آپ ہوں" ..... بلک زیرو نے کہا۔

"اوه بھر تو آپ کو دل پندره منٹ انظار کرنا پڑے گا کیونکہ رچرڈ صاحب سروار احمد خان صاحب کے ساتھ قریبی قصبے میں کی آ دی سے ملنے گئے میں اور آئیس گئے ہوئے دو گھنٹوں سے اوپر ہو گئے ہیں۔ بس وہ واپس آنے والے می ہوں گے۔ میں کمرہ کھول دیتا ہوں۔ آپ بیٹھیں" ..... ساجن نے کہا۔

یتا ہوں۔ آپ بیٹھیں''۔۔۔۔۔۔ ساجن نے کہا۔ '' کیا وہ دونوں ا کیلے گئے ہیں''۔۔۔۔ بلیک زیرد نے پوچھا۔

''جی ہاں۔ رچ ڈ صاحب کی غیر ملک ہے آئے ہوئے ہیں اور گزشتہ دو ماہ سے بہاں تغیر ملک ہے آئے ہوئے ہیں اور گزشتہ دو ماہ سے بہاں تغیر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں کی دیہائی جرک ہوئی کی دو اللہ تعلق میں۔ دیسے بھی وہ فلاسفر سے لگتے ہیں۔ دیسے بھی وہ فلاسفر سے لگتے ہیں۔ دیسے بھی وہ فلاسفر سے لگتے ہیں۔ ایجھ ہوئے ختک بال، چہرہ ایجور کی طرح سوکھا ہوا، چھوٹی واڑھی، آٹھوں پر ہر وقت مولے ثیشوں والی عیک چڑھائے رہتے ہیں' سے ماجن جب بولنے برآیا تو مسلسل بواتا چلا گیا۔

''ٹھیک ہے۔ میں ان کی والیس کا انتظار کروں گا''..... بلیک

کی بوتلیں بے حد پند کی جاتی تھیں۔ خاص طور پر ایسی بوتلیں جس میں کیوں کا ست شامل کیا جاتا تھا۔ اسے عرف عام میں کیمن کی بوتل کہا جاتا تھا۔ پھر تقریباً پارٹی منٹ بعد ساجن اندر داخل ہوا تو بریس سے رہتے میں سے متاز تھے جسے میں دروری ہے۔

اس کے ہاتھ میں کین کی بوتل تھی جس میں سڑا ڈالا گیا تھا۔ ''اور کوئی خدمت ہو تو تا نمیں سائیں۔ باہر کچھ ملنے والے آئے ہوئے ہیں۔ میں ان سے دو باتیں کر لوں۔ رحج ڈ صاحب اور سردار صاحب بھی ابھی آ جائیں گے''…… ساجن نے قدر خوشا مدانہ کہج میں کہا۔

" محمك ہے۔ ميں يهال ان كا انظار كررہا مول يتم ابنا كام كرو"۔ بلک زیرو نے کہا تو ساجن شکر بیادا کر کے مڑا ادر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بلیک زیرو نے لیمن کی بوتل پینا شروع کر دی۔ اسے مچھ پاس بھی محسوس ہو رہی تھی اور پھر بوتل کا ذاکقہ بھی بے حد اچھا تھا اس لئے وہ چند کموں میں بوری ہوتل نی گیا۔اس نے خالی ہوتل سامنے میز پر رکھی اور سر تھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگا لیکن پھر اطا مک اے محدول ہوا کہ اس کے معدے میں ایٹھن کا ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا سر تیزی سے گھومنے لگ گیا۔ اس نے خود کو سنجالنے کی بے حد کوشش کی لیکن اس کا ذہن تیزی سے نار کی میں ڈوہتا چلا گیا اور بلیک زیرو کے ذہن میں آخری خیال یمی اجرا کہ وہ یا کیشیا سکرٹ سروس کا چیف ہونے کے باوجود ایک عام سے دیہائی کے ہاتھوں مار کھا گیا ہے۔

عمران وانش منزل کے آ بریشن روم میں اکیلا موجود تھا۔ بلیک زیرو کرنل جوڈی کا شکار کرنے جعفر آباد گیا ہوا تھا۔عمران یہال اس لئے موجود تھا کہ اس وقت سرداور والے کیس کی یوزیشن انتہائی سریئس تھی۔ اس نے صفدر کو کہد دیا تھا کہ وہ برائڈ اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کر کے جولیا کو کال کرے اور جولیا سے اس نے کہہ ویا تھا کہ صفدر کی کال آنے بردہ اعیشن ویکن اور دو ساتھیوں کوصفدر کے یاس بھجوا وے تاکہ برائڈ اور اس کے ساتھیوں کو رانا ہاؤس منتقل کیا جا سکے۔ ٹائیگر کو اس نے جسٹن کو روز کلب ے اغوا کر کے رانا ہاؤس بیٹیانے کا کہا تھا جبکہ بلیک زیرو نے کرتل جوڈی کو لے کر یہاں وائش منزل پنچنا تھا کیونکہ وہ بلیک زیرہ کو جوانا کے سامنے نہ لے آنا طابتا تھا۔ کرنل جوڈی سے بہل و جد عجم ہوسکتی تھی کیونکہ کرال جوڈی کا براہ راست کوئی تعلق برائڈ

''علی عران ایم ایس ی۔ ڈی ایس ی (آکسن) بول رہا ہوں۔ سرداور سے بات کرائیں''۔۔۔۔عران نے اپنے مخصوص لیج میں کہا۔ ''اوہ عران صاحب آپ۔ میں ڈاکٹر مسود بول رہا ہوں۔ سرداور ابھی بہاں پہنچ ہیں۔ ان کی ذہنی اور جسمانی حالت محمیک نہیں ہے۔ وہ تقریباً ہم بے ہوئی کے عالم میں ہیں اس لئے ہم

نہیں ہے۔ وہ تقریباً نیم بے ہوثی کے عالم میں ہیں اس لئے ہم نے فوری طور پر لیبارٹری کے ڈاکٹر کو کال کیا ہے۔ وہ آئییں چیک کر رہے ہیں''…… دوسری طرف سے کہا گیا۔

'' ذاکٹر کب چیک اپ سے فارغ ہوگا''……عران نے پوچھا۔ ''اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب''…… ڈاکٹر مسود نے کہا۔ '' ڈاکٹر سے ممری بات کراؤ فون پر۔ فوری''……عمران نے تیز لیجے میں کہا۔

''اوہ اچھا''۔۔۔۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔ ''ہیلو۔ میں ڈاکٹر عرفان بول رہا ہول''۔۔۔۔۔ چند کھوں کی خاموثی

سیوت میں جب اور خوبی روی روی ایس کا میں ہے۔ کے بعد ایک اور شنجیرہ می آواز شائی دی۔ بولنے والے کی آواز بتا ربی تھی کہ وہ اومیز عمر آوی ہے۔

'' ڈاکٹر صاحب۔ سردادر کی کیا پوزیش ہے۔ اگر آپ کی نظر میں مناسب ہو تو انہیں بیشل ہیتال پہنچا دیا جائے'' ..... عمران نے کہا۔

ہا۔ ''میس جناب۔ ایک کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں نے چیک کر لیا ہے۔ انہیں ایک ایک دوا دی گئ ہے جس سے وہ نیم اور جسٹن اور اس کے مثن سے نہ تھا۔ البنۃ اس نے اسرائیلی خلائی

ار جسٹن اور اس کے مثن سے نہ تھا۔ البنۃ اس نے امرائیلی خلائی

میں اس سے تفصیلی لوچھ گھے کرنا جاہتا تھا جبکہ کیٹن تھیل اپنے

ماتھیوں سمیت سرداور کی تحرائی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی

منتی اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رہیدر اٹھا لیا۔

''ایکسٹو''۔۔۔۔عمران نے ایکسٹو کے مخصوص کیجے میں کہا۔ ''کیٹین فکیل بول رہا ہوں ہاس''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کیٹین فکیل کی مؤدیانیۃ واز سائی دی۔

''لیں۔ کیا رپورٹ ہے'' .....عمران نے چونک کر پوچھا۔ ''سرداور بخیر و عانیت اپنی لیمارٹری میں پہنچ چکے ہیں'' .....کیٹین کمل نے جدا کے میں میں کیا۔

عمل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''رائے میں کوئی براہم یا کوئی خاص بات''..... عمران نے

تھا۔ ''منیں سر۔ ہم بے حد مختاط اور چو کنا رہے ہیں نیکن پکھ نہیں ،، کرڈ کا ، ، ،

ہوا''....کیٹین تکلیل نے کہا۔ ''اوکے''.....عران نے کہا اور مجر اس نے کریڈل ویا دیا۔ دوبارہ ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر

ہے۔ ''ریڈ لیبارٹری'' ۔۔۔۔۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سٹائی

دی۔

بہ ہوتی کی حالت میں آگئے ہیں اور جب آئیس کوئی عظم دیا جائے تو رہ اس کی معمول کی طرح فٹیل کرتے ہیں۔ میں نے آنجشن لگا دیے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک سلطنے کے اندر دہ بالکل ٹھیک ہو حاکمی گئے''۔۔۔۔۔ ڈاکٹر عرفان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"" پوری طرح مطمئن ہیں۔ ایسا ندہو کد انہیں کوئی وہی یا جسمانی طور پر نقصان بی چھ جائے۔ ایسا ہوا تو یہ ملک وقوم کے لئے انہائی نقصان وہ ہوگا".....عمران نے انہائی شخیدہ کہتے میں بات کرتے ہوئے کہا۔

''جناب\_ میں جو پچھ کہد رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہد رہا ہوں۔سرداور بھی مجھ پر تکمل اعتاد کرتے ہیں'' ..... ڈاکٹر عرفان نے جواب دہا۔

برب دیا۔

"اوک۔ میں ایک سمختے بعد دوبارہ فون کروں گا"..... عمران

ناوک۔ میں ایک سمختے بعد دوبارہ فون کروں گا"..... عمران

نرجے لگا کیونکہ وہ فارغ میشا نہ رہ سکتا تھا۔ اے ٹائیگر، صفور یا
جوزف کی طرف سے کال کا انظار بھی تھا۔ جعفر آباد چونکہ مضافاتی
علاقہ تھا اس لئے عمران کو معلوم تھا کہ بلیک زیرد کو خاصا وقت لگ
سکتا ہے۔ پھر دہاں لازم انتہائی خت انظامات بھی ہوں گے لیکن
عران کو یقین تھا کہ بلیک زیرد آسانی سے ہر متم کے حالات اور
معاملات سے من سکتا ہے اس لئے اس کی طرف سے وہ پوری
طرح مطمئن تھا۔ پھر ایس بی ہاتیں سوچتے ہوئے ایک گھنٹہ گزرگیا

139 تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

"ريد ليبارري" ..... رابطه قائم موت عي ايك مردانه آواز سالي

ہ۔ "علی تو لاند ایم البری بری بھی البری بری کسن کا لول ریا ہما ''

"على عران الم الس ى - ذى الس ى (أكسن) بول ربا مول" -عران نے اسية خصوص ليج عن كبا-

''لی سری میں ڈاکٹر مسود بول رہا ہوں۔ سرداور کی حالت اب بہت بہتر ہے۔ آپ ہولڈ کریں میں فون اٹھا کر ان کے پاس لے جاتا ہوں اور آپ کی بات کراتا ہوں'' ..... ڈاکٹر مسود نے کہا اور اس کے ساتھ ہی فون پر خاموثی طاری ہوگئ۔

> '' ہیلو''..... چند کمحول بعد سرداور کی آ واز سنائی دی۔ ''علی عران ایم ایس سی کی الیس سی (آسکسن) ا

"علی عمران ایم ایس ی ۔ ڈی ایس ی (آگسن) بول رہا ہوں سرداد' .....عمران نے چیکتے ہوئے لیج میں کہا۔ دد - سرداد میں میں سے جیکتے ہوئے کیے میں کہا۔

''عران۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بیجے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ صرف اتنا یاد ہے کہ کار روک کر چند لوگوں نے کار کا دروازہ کھول کر مجھے اور ڈرائیورکو تھنے کر زبردتی اپنی کار میں بٹھایا اور میرے سر پر چوٹ گلی ادر میں بے ہوش ہوگیا اور اب مجھے ہوش آیا ہے تو میں یہاں لیبارٹری میں ہوں۔ ڈاکٹر صعود مجھے صرف اتنا تنا سکا ہے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا اور نچر ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سرططان کے آدی مجھے نیم ہے ہوشی کے عالم میں یہاں چھوڑ گئے اور وہ مطمئن ہو گئے اور آخری بات یہ کہ اب ہم جتنی تعداد میں چاچیں کے خاموقی سے یہ آلے تیار کر لیس گے۔ اب آپ بتا کی کدکیا میسودا برا رہا ہے' .....عران نے کہا۔

"اوه- پر تھیک ہے۔ جمعے دراصل خیال نہیں رہا تھا کہتم ماشاء اللہ سوجود ہو اور تمہاری سوجودگ میں جھے سیت کی کو بھی پاکیشیا کے مفاوات کے تحفظ کے سلط میں فکر مند نہیں ہونا با ہے" "..... سرداور

''یہ آپ کی مہریانی ہے سرداور۔ بہرحال اب میں مطمئن ہوگیا ہوں کہ آپ کا ذہن ٹھیک کام کر رہا ہے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سرداور بے اختیار کھکھلا کر بنس پڑے اور عمران نے بھی مکراتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ پھر جب ایک گھنٹہ مزید گزرگیا اور کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہ آئی تو عمران نے سامنے موجود فراسمیل پر ٹائیگر کی مخصوص فریکوئی عمران نے سامنے موجود فراسمیل پر ٹائیگر کی مخصوص فریکوئی

''ہیلو۔ ہیلو۔ علی عمران کالنگ۔ اوور'' .....عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا لیکن دوسری طرف سے کائی دیر تک کال بن اثند نہ کی گئی تو عمران کے چیرے پر پریشانی کے تاثرات ابحر آئے۔ اس نے ٹرانسمیر آف کیا اور پھر رہیور اٹھا کر اس نے اکھوائری کے نمبر بریس کر دیئے۔

ں ر دیے۔ ''انکوائری بلیز''۔۔۔۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ہوش میں آیا ہوں۔ ڈاکٹر مسود نے تی جھے بتایا ہے کہ تہارا پہلے
کھی فون آیا تھا اور اب دوبارہ آئے گا۔ یہ سب کیاہو رہا ہے۔
جھے تفصیل بتاؤ''۔۔۔۔۔ سرداور نے تیز تیز لیج میں مسلسل بولئے
ہوئے کہا تو عمران نے آئیں مختصر طور پر وہ پھے بتا دیا جس سے وہ
کی عد تک مطمئن ہو سکتے تھے کیونکہ عمران کے مطابق اس وقت
آئیں ذہنی طور پر مطمئن کرنا ضروری تھا۔

''تو تم نے میری جان بچانے کے لئے وہ آلہ انہیں واپس کر دیا ہے۔ الیا کیوں کیا ہے تم نے۔ میں بوڑھا آ دی ہوں۔ آئ نہیں تو کل مر جاؤں گا لیکن وہ آلہ تو پاکیٹیا کے مستقبل میں کام آٹا''۔۔۔۔۔ مرداور نے کہا تو عمران ان کے خلوص پر بے افتیار مسکرا

"آپ کی زندگی پاکیشیا کے لئے ایسے ہزاروں آلات ہے ہی زیادہ قیمتی ہے اور یہ بھی بن لیں کہ آپ کے اغوا ہونے سے چند کھنٹوں بعد سے لے کر آپ کے لیمارٹری چنچنے تک آپ جاری نظروں میں رہے ہیں۔ جہاں تک اس آلے کا تعلق ہے تو میں نظروں میں رہے ہیں۔ جہاں تک اس آلے کا تعلق ہے تو میں وہ آلہ امہل کر کے آئیں دیا ہے اس لئے آلے کا تعمل فارمولا، والے امرام سمیت میرے پاس موجود ہے۔ اس طرح تین کام بیک وقت ہو گئے۔ آئیں دہ آلہ ل گیا والے اللہ کا اللہ کیا کہ اللہ کا اللہ کیا کہ اللہ کا اللہ کیا کہ اللہ کہ اللہ کیا کہ کھیل فارمولا، وقت ہو گئے۔ آئیں دہ آلہ ل گیا

ایک نسوانی آ داز سنائی دی۔ "روز کلب کانمبر دیں" .....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔عمران نے کریٹل دبایا اور پھرٹون آنے پر اس نے

ایک بار پھرنمبر ریس کرنے شروع کر دیئے۔ ''روز کلب''..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی

" ب ك كلب من مسر جستن ربائش بذير بين- ان س بات كرا ويجئ ميرا نام وكثر بي السيمران في اليريمين ليج مي

" ہولڈ کریں' ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر

خاموشی طاری ہو گئی۔ "بهلوسر"..... چند لمحول بعد وبی نسوانی آواز سنائی دی-

''لیں''....عمران نے کہا۔ "سر\_مسر جسٹن نصف گھنٹہ پہلے کرہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں"۔

دوسری طرف سے کہا گیا۔ "كبال ك يس-كيا آب معلوم كرعتى بين- مجه ان

انتهائی ضروری بات کرنی ہے' .....عمران نے کہا۔

"سورى سر بمين اس بارے ميں كھ معلوم نبيس بے" - دوسرى طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی برسلومیس سی ابھر آئی تھیں۔ اگر ٹائیگر

اے اغوا کر کے لے جاتا تو لامحالہ یمی جواب ملتا کہ وہ کمرے میں

موجود نہیں ہے جبکہ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ با قاعدہ کمرہ حجوز گئے

ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے اغوانہیں کیا گیا۔ " محمر ٹائیگر کہاں ہے۔ وہ کال بھی اٹنڈ نہیں کر رہا" .....عمران

نے بربراتے ہوئے کہا اور ای کمعے فون کی مھنٹی نج اٹھی تو عمران نے چونک کر ہاتھ برھایا اور رسیور اٹھا لیا۔

"ايكسنو" .....عمران نے ايكسنو كمخصوص ليح مين كبا-

''جولیا بول رہی ہوں سر''..... دوسری طرف سے جولیا کی آواز

''کیں۔ کیا رپورٹ ہے''....عمران نے پوچھا۔ "سر\_ باوجود شدید انظار کے صفرر کی طرف سے کوئی اطلاع

نہیں آئی تو میں نے کیٹی قلیل اور تنویر کو روش کالونی کی کوشی نمبر اٹھائیس کو چیک کرنے کے لئے بھیجا۔ ان کی کال آئی ہے کہ کوشی خالی ہے۔ البتہ وہاں ایے آ ٹار موجود ہیں جس سے پتہ چاتا ہے کہ یہاں لوگ رجے رہے ہیں' ..... جولیا نے جواب دیا تو عمران

کے ذہن میں وھاکے سے ہونے لگے۔ "صفدر کی کار وہال موجود ہے یا جہیں' .....عمران نے سرو کہے

"دلیس سر\_ صفدر کی کار پارکنگ میس موجود ہے" ..... جولیا نے

جواب ویتے ہوئے کہا۔

''نو باس۔ ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا۔ میں ان کا انظار کر رہا مول''..... جوزف نے جواب دیا۔

''جیسے بی کوئی پنچ بھے تم نے فوری اطلاع دین ہے''۔عمران نے سرد لیج میں کھا۔

"کی باس تھم کی تھیل ہوگی" ..... جوزف نے انتہائی مؤدبانہ کیج میں جواب دیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے سوائے انتظار کرنے کے وہ اور کر بھی کہا سکتا تھا۔ ''آئیں کہو کہ طاش جاری رکھیں۔ ویے صفدر بے حد ذمہ دار اور ہورار آئیں کہو کہ جو فرد تا گیا ہے۔ کی وقت تم سے رابطہ کر بھیار آ دی ہے۔ وہ خود تا گیا ہے۔ کی وقت تم سے رابطہ کر زمان محمد میں اس کا ذہن محمد نے لگ گیا تھا کیونکہ ٹائیگر، جملن سمیت غائب ہو چکا تھا۔ صفدر، برائد اور اس کے ساتھیوں سمیت غائب تھا جبکہ بلیک زیرو نے اس سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس نے سر افسا کر دیارا ریم موجود کلاک کی طرف دیکھا اور چھر ہاتھ بڑھا کر اس نے

ٹرانسمیر اٹھایا اور اس ہر بلیک زیرو کی فریکونی ایڈ جسٹ کرنا شروع

''ہیلو۔ ہیلو۔ علی عمران کالنگ۔ ادور''۔۔۔۔۔عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا لیکن جب کافی در تک کال اٹنڈ میں نہ ک گئ تو عمران نے ایک بار پھر طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیر آف کر دما۔

''جیرت ہے۔ بہت ہی پراسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں ہیہ سب''۔۔۔۔۔ عمران نے بربراتے ہوئے کہا اور پھر آیک خیال کے تحت اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ ''رانا ہاؤک''۔۔۔۔۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سائی

﴾-''علی عمران بول رہا ہوں۔ ٹائیگر پہنچا ہے یہاں''.....عمران

نے کھا۔



صفدر کا شعور بیدار ہوا تو وہ بید دیکھ کر بے اختیار چونک بڑا کہ وہ روٹن کالونی کی کوشی نمبر اٹھائیس کے باہر ہونے کی جائے ایک برے سے تہہ فانے میں کری پر رسیوں سے جکڑا ہوا بیٹا ہے۔ اس کے زبن میں فلی مناظر کی طرح ب ہوش ہونے سے پہلے ك واقعات كهومت على كئے۔ وہ ويكارو ہول سے برائد اور جلى كا تعاقب كرتا موا واراتكومت كي مضافاتي كالوني جي روثن كالوني كها جاتا تھا کی کوشی نمبر اٹھائیس پر پہنچا تھا۔ برائڈ اور جیکی کی کار اس كوشى ميں داخل ہو گئی تھی اور صفور جب تعاقب كرتا ہوا اس كوشی کے گیٹ کے سامنے سے گزرا تو ای وقت برائڈ اور جیکی کی کار کھلے بھا تک سے اندر داخل ہو رہی تھی تو اس نے کوشی میں جار پانچ مسلح افراد کو بھی دیکھا تھا اس لئے اس نے کوشی سے بچھ فاصلے بر موجود بارکنگ میں کار ردکی اور پھر قریب ہی موجود بلک فون

بوتھ ہے اس نے چیف کو کال کر کے ساری چوپیشن بتا دی تو چیف نے اس ہے جوپیشن بتا دی کہ وہ کوشی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے خود اندر جا کر چیکنگ کرے اور پھر جولیا کو کال کر کے بہ ہوش ہونے والے تمام افراد کو رانا ہاؤس خطل کرنے کا انتظام کرے۔

چنانچە صفدر نے فون بوتھ سے باہر آ کرکار کی سائیڈ سیٹ کے نے بنے ہوئے فانے سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا مخصوص بعل نکالا اور کار کو لاک کر کے دہ اس کوشی کی سائیڈ گلی کی طرف برصے لگا۔ وہاں سڑک يركافي لوگ پيدل بھي آ جا رہے تھے۔ پھر صفدر جیسے ہی گلی کا موڑ مزا اجا تک اس کی ناک سے ایک تیزلیکن نامانوس می بو مکرائی اور اس کے ساتھ بی اس کا ذہن تاریک بر گیا جیے کیمرے کا شربند ہوتا ہے اور اب ہوش آنے کے بعد اس نے اسينے آپ كوايك وسيع تهد فانے ميں كرى ير رسيوں سے جكرا ہوا بينا يايا تفا\_صغدر اب اتن بات تو ببرحال مجه كيا تفاكه وه برائد اور اس کے ساتھوں کی تید میں ہے اور اسے ندصرف چیك كرليا كيا تھا بكه آسانى سے بے ہوش كركے يہاں ير لے آيا كيا تھا اور صفدر کے لحاظ سے بداس کی اپنی لغزش تھی کہ وہ چیک کر لیا گیا۔ اسے بہ بھی معلوم تھا کہ اب اس پر تشدد کر کے اس سے معلومات حاصل کی جائیں گی۔

چٹانچہ اس نے رہا ہونے کے لئے اپنے باتھوں کو حرکت دینا

ان کے عقب میں دروازہ ایک بار چرخود بخود بند ہو گیا۔ صفار انہیں دیکھتے بی پیان گیا تھا۔ ان میں سے ایک مردبرائد تھا جبہ عورت جیلی تھی مگر دوسرا مرد صغدر کے لئے اجبی تھا۔ وہ تینوں آ کر کرسیول پر بیٹھ گئے۔ درمیان والی کری پر عورت جبکہ اس کے دونوں اطراف میں دونوں مرد بیٹھ گئے تھے۔ لیکن صفار نے دوسرے اجنبی مرد کے بیٹنے کے اندازے ہی معلوم کر لیا تھا کہ وہ برائد اور جیکی کا ماتحت بے کیونکہ وہ اس وقت تک کھڑا رہا تھا جب تک که به دونول کرسیول بر بینه نه گئ تنه\_ "سنو- ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا تعلق یا کیشیا سیرٹ سروس سے ب اورتم ویگارو ہول سے ہمارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پنج اور سہ بھی بن لو کہ جا ہے تم نے اپنے ساتھیوں کو ہماری کوشی کی نشاند بی فون یا ٹراکسمیٹر پر کر دی ہو تب بھی وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم نے ممہیں اغوا کرتے ہی وہ کوتھی فوری طور برجھوڑ وى تقى اور اب بهم ايك مختلف كالونى ادر مختلف كوشى مين بين اس لئے اگر تم کی کی آمد کے انظار میں ہوتو یہ انظار ترک کر دو'۔ برائڈ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ " پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لو کہ میرا کوئی تعلق کسی سروس ے نہیں ہے۔ میرا تعلق بیشل بولیس سے ب اور یقینااگرتم نے میری تلاشی کی ہو گی تو میری جیب سے تمہیں سیش پولیس کا سرکاری کارڈ مل گیا ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی ذہن تشین کر لو کہ میرا

شروع کر دی اور اس کی اٹلیوں نے گانٹھ کو کھو لنے کی کوشش شروع کردی لیکن کافی در تک کوشش کے باوجود اے کوئی کامیابی نہ ہوئی تو اس نے کری کو جھولے دے کر نیچے گرا کر توڑنے اور اس طرت رسیاں ڈھیلی کرنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ اس تہہ خانے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور تین افراد تین کرسیاں اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے صفرر سے مچھ فاصلے پر تینوں کرسیاں ایک قطار میں رھیں اور پھر تیزی سے ہٹ کر وہ دروازے کے قریب د بواروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کا ندھوں سے لنگنے والی مشین تنیں اتار کر اپنے ہاتھوں میں کے لی تھیں۔ ان تنوں کے چبرے بخت اور سیاف تھے اور وہ الی نظرول سے صفار کو د کیے رہے تھے جیسے صفار انسان ہونے کی بجائے کوئی اور محلوق ہو۔ اب صفدر سوچ رہا تھا کہ اے کس طرح ان رسیوں سے نجات مل كتى بيد ليكن كوئى تركيب اس كى سمجھ ييس ندآ ربى تھى- ان لوكوں نے اسے باندھا بى اس انداز ميں تھا كہ اس كے لئے معمولى ی حرکت کرنا بھی بظاہر ناممکن ہو گیا تھا۔ صفدر کے دونوں ہاتھوں کی الکیاں آ زاد تھیں۔ اس نے ان آ زاد الکیوں کی مدد سے کوئی گانٹھ تلاش کرنے اور اے کھولنے کی کوشش کی لیکن باندھنے والے نے ٹاید دانستہ اسے اس انداز میں ماندھا تھا کہ اس کی انگلیاں کی گانھے تک نہ پہنچ عمیں۔ چند کمحوں بعد خود بخود بند ہو حانے والا

دروازه ایک مار کیم کھلا اور دو م د اور ایک عورت اندر داخل ہوئے۔

"برائد بيآدي ب مدربيت يافة ب- جب تكتم اس كى کھال نہ اتارہ کے یہ کچھنہیں بتائے گا'' ..... اجا تک ساتھ بیٹی ہوئی عورت نے منہ بگاڑ کر بات کرتے ہوئے کہا۔

''تمہاری بات ورست ہے جیگی۔لیکن پہلے چند ابتدائی باتیں ہو جائیں۔ یہ چاہے جتنا بھی تربیت یافتہ ہو بہرحال رسیوں کی گرفت ے آ زاد نہیں ہوسکتا اور ہو بھی جائے تب بھی اپنی بڈیاں تروائے

> گا''..... برائڈ نے جواب دیا۔ " محمك ب- جيم كهو" ..... جيكى نے كها-

" تہارا نام کیا ہے " ..... برائڈ نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ "مفدر سعید" ..... صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس کا ذہن ساتھ ساتھ سلسل یہاں سے رہائی اور برائڈ اور جیلی کو بے ہوٹن کر کے رانا ہاؤس نتقل کرنے کے بارے میں تجویزیں سوچ رہا تھالیکن حقیقت بہتھی کہ کوئی ایک تجویز بھی اس کے ذہن میں نہ آ

"تہاری بہتری ای ایس ہے کہ تم این چیف اور این ساتھیوں کے بارے میں تفصیل خود ہی بتا دو۔ ہم نے اپنا ملکیتی آله تو یا کیشیاسے واپس حاصل کر لیا لیکن ایک اہم فارمولا تمہارے چف کی تحویل میں ہے اور اب ہم نے اسے حاصل کرنا ہے"۔

"جس طرح تم نے آلہ واپس حاصل کیا تھا اس کے ساتھ ہی

مقصد همبیں یا تمہارے ساتھیوں کو سمی فتم کا نقصان پنجانا نہیں تھا ورند اگر ایما ہوتا تو ویگارو ہوٹل سے دارالحکومت کے درمیان طویل فاصلے کے دوران تم دونوں کو آسانی سے پکڑا جاسکتا تھا اور جس طرح تم نے مجھے يہال باندھ كر بھا ركھا ہاس طرح تم دونول كو بھی سیش بولیس ہیڈکوارٹر لے جایا جاتا اور وہاں جا کرتم ودنوں بری آسانی سے ایے ساتھیوں اور ان کی رہائش گاہ کے بارے میں منه كھول دية ليكن حكومت صرف اتى بات جائى تھى كه حكومت نے جو ڈیل کی ہے اس میں کوئی گر بر کسی بھی سطح پر نہ ہو سکے۔ جبتم پاکیشا سے علے جاتے تو ماری ڈیونی بھی فتم ہو جاتی''۔

"ا بے کاروز تو ہر ایجنی کے افراد کے پاس ہوتے ہیں۔ البتہ تمہاری جیب سے بے ہوش کر دینے والی کیس کے نمپیول فائر كرنے والا بطل بھى برآ مد ہوا ہے اورتم جس جگه سے افوا كئے گئے مواس سے ظاہر موتا ہے کہتم سے کیس کوشی میں فائر کرنا جاجے تھے اور سیش بولیس والے ایے کام نہیں کیا کرتے " ..... برائڈ نے منہ

صفدر نے بڑے اعتاد تجرے لیج میں برائڈ کی طرح مسلسل بولتے

"بيتمباري افي مرضى ہے كہتم جو جا ہوسوچة رہو۔ جو حقيقت تھی وہ میں نے بتا وی ہے'.....صفدر نے بھی منہ بناتے ہوئے

بناتے ہوئے کہا۔

فارمولے کی ڈیماٹڈ بھی کر دیتے'' ..... صفدر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی جس طرح کیمرے کی فلیش گھپ اندھیرے میں چہکتی دیتے ہوئے کہا۔ ے اس طرح اس کے ذہن میں بھی رسیوں سے رہائی کے لئے امک تجویز آ گئی تقی ۔

> "بد مارے چف کا کام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا سوچتا ہے۔ جو میں نے بوچھا ہےتم وہ بتاؤ'' ..... برائڈ کا لہجہ سرو ہو گیا۔ ''میں سب کچھ ایک شرط پر بتا سکتا ہوں''.....صفدر نے کہا تو برائڈ کے ساتھ ساتھ جیلی اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا دوسرا آ دی بھی بے اختیار چونک پڑا۔

> > "كىسى شرط" ..... برائد نے چوتک كر يوجھا۔

''تہبارے اور تہباری بیوی کے علاوہ باقی افراد کو کمرے سے ماہر بھجوا وو اور وروازہ اندر سے لاک کر دو' ..... صفدر نے انتہائی سنجيده ليح ميں كہا۔

"سوری- بیسب میرے سیشن کے افراد بیں اور ہمیں ان بر همل بحروسه بي مسه برائد نے قدرے عصیلے لہے میں كہا-

" پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رسیوں میں جکڑا ہوا ہوں۔تم بے شک رساں چیک کرا لو۔ طاہر ہے میں سوائے زبان کوحرکت دینے کے اور کوئی حرکت نہیں کرسکٹا۔ دوسری بات سے کہ جو مجھے تم یو چھنا واتے ہو یہ ایا سکرٹ ہے جس کے پیھے بوری دنیا یاگل ہو رہی ہے اور آج تک کامیاب نہیں ہوسکی اور میں تمہیں اس لئے بتانے

یر آمادہ ہو گیا ہوں کہتم بہرحال کی سرکاری ایجنی کے آدی ہو۔ سن مجرم تنظیم سے تمبارا کوئی تعلق نہیں ہے' ..... صفدر نے جواب

"سورى \_ جومين نے كهدويا بوه فائل باوراب محصے جيكى کی بات ہر یقین آ گیا ہے کہ تم صرف وقت گزاری کے لئے سے سب باتیں کر رہے ہو یا دوسر کے لفظول میں تم ہمیں احق بنانے یر تلے ہوئے ہواس لئے میں جمہیں صرف ایک منٹ دیتا ہوں۔ اگرتم نے ایک من کے اندر سب کچھ بتا دیا تو ٹھیک ورنہ میرا آدی آر قرتمبارے بورے جسم بر تخبر سے زخم ڈال کر ان برسرخ مرجیں چیزک دے گا۔ بولو' ..... برائڈ نے انتہائی فاخرانہ کیج میں کہا۔

"میں نے کارسوما کی تربیت کی ہوئی ہے مسر برائد اس کئے تمہارے سی تشدد کا مجھ یرکوئی الرنہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ تم مجھے ہلاک کر دو گے۔ کر دو۔ میں نے صرف تہیں سرکاری ایجنی کا آ دی سجھتے ہوئے سب کھ بتانے یر آ مادگی ظاہر کی تھی۔ تم نہیں مانتے تو جو تہاری مرضی آئے کر لو۔تم میری زبان نہیں تھلوا سکو عے' .... صفدر نے سرد لہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"وتو پھر بہتر ہے كہتمبيں ختم كر ديا جائے" ..... برائد نے كہااور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب ہے مشین پسل نکال کر اس کا رخ صغدر کی طرف کر ویا۔

'' مجھے ہلاک کرنے ہے تہمیں کیا فائدہ ہوگا''.....صفدر نے ای

طرح اعماد بعرے لیجے میں کہا۔

''اگرتم نہیں بتاؤ کے تو پھر آخری عل تو یکی ہے کہ تمہارا خاتمہ کا میں بین میں میں میں ایک اس کا میں ایک میں ا

کر ویا جائے''..... برائڈ نے کہا۔ ''میں تو بتانے کے لئے تیار ہوں لیکن'

برائڈ نے کہا۔

''مِن تو بتانے کے لئے تیار ہوں کین تہارے ماتخوں کے سامنے نہیں'' ۔۔۔۔۔ صفور نے جواب دیا تو برائد نے بے افتیار ایک طویل سانس لیا اور مثین پنطل وائیں جیب میں رکھ کر وہ جیگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آرقم سے مخاطب ہوا۔

''آ رتقر''…… برائڈ نے کہا۔

"لیں باس" ارتفرنے چوک کرکہا۔

"اس آدی کی رسال چیک کرد" ..... برائد نے کہا تو آر تر ایک جھکے سے اٹھا اور صفدر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے واقعی بڑے مخاط انداز میں رسال چیک کیس اور چرواپس برائد اور جیکی کی طرف

گیا۔ ''آل از او کے ہاں''……آر قرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ال الراوع بال مسه الرمر ع بواب دي بوع الها-

''لیں باس''''''' آرهر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے کے قریب موجود تیوں مسلح افراد کو بھی باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ آر تھر کے بعد وہ تیوں بھی تہد خانے سے باہر جا چکے تھے۔

''جیکی۔تم دروازے کو اندر ہے لاک کر دو''..... برائڈ نے

والی کری پر بیٹھ گئی۔

''یہ سب کیا ہو رہا ہے برائڈ۔ مجھے لگنا ہے کہ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے'' ..... جیکی نے اٹھتے ہوئے کہا۔

'' کچونین ہوگارتم فکر مت کرو' ۔۔۔۔۔ برائڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جیکی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی اور پھر اس نے دروازے کو اندرے لاک کر دیا اور پھر واپس آ کر برائڈ کے ساتھ

"اب تو تمباری شرط پوری ہوگئ ہے۔ اب بولؤ ' ..... برائد نے

" بھے تھوڑا سا پائی بلا دو۔ سخت پیاس کی دجہ سے میرے طلق ش کاننے سے رہ رہے ہیں۔ مجھ سے درست طور پر بولا مجی نہیں جا رہا" .....صفور نے کہا۔

''یہ آخرتم کیا کر رہے ہو۔ کیا تم پاگل ہو۔ کیا تہارا خیال ہے کہتم ان رسیوں ہے آزاد ہو جاؤ گے اور کیا تہارا خیال ہے کہ اگر تم کمی طرح آزاد بھی ہوجاؤ تو تم میرا اور جیلی کا مقابلہ کر سکو گے۔ ہم دونوں نے مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ کی ہوئی ہے'' ..... برائڈ نے اس بار خصیلے لیج میں قدرے چیختے ہوئے کہا۔

"میں نے سرف بانی ہی مانگا ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ تم میری رساں کھول دو۔ آخر شہیں عصد کس بات بر آ رہا ہے" ..... صفور نے برے معصوم سے لیچ میں کہا تو برائڈ ایک جھکے سے اٹھا اور

سے اضی اور دوڑتی ہوئی ان کی طرف بڑھی لیکن اس کے چینینے سے

يملے صفور برائد كى بشت يرضربات لكا چكا تھا اور برائد چين ہوا بلیٹ کر سائیڈ میں فرش پر جا گرا تھا۔

"كيا ہوا۔ كيا ہوا تمہيں۔ كيا ہوا بين جيكى نے بوكھلاتے ہوئے انداز میں میخ کر فرش پر بڑے پھڑ کتے ہوئے براکڈ کی طرف لیکتے ہوئے کہا لیکن جیسے ہی وہ قریب پیچی صفدر کا بندھا ہوا

جسم لکلنت کری سمیت اچھلا اور جیکی چینی ہوئی اچھل کر سائیڈ ہر جا گری جبکه صفور دوبارہ ایک دھاکے سے فرش بر کری سمیت جا گرا۔ جیل نیج گر کر یکلفت ہی بجل کی سی تیزی سے اٹھی اور کسی خونخوار بلی

کی طرح غراتی ہوئی فرش پر ساکت بڑے ہوئے برائڈ کو پھلاتھی ہوئی فرش پر کری سمیت بڑے ہوئے صفدر پر جھٹی ہی تھی کہ صفدر کی دونوں ٹائلیں بجل کی س تیزی سے اور کو اٹھیں اور کر ہیلی کے

حلق سے نکلنے والی چیخ ہے گوئج اٹھا لیکن چیخ آخر میں اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی اور وہ ایک وھاکے سے فرش بر گری اور ا ساکت ہو گئے۔ صفور نے ٹائلیں اٹھا کر اس کی گردن میں قینی کی طرح ڈال کر اینے جم کو کری سمیت مخصوص انداز میں محما دیا تھا جس کے نتیج میں جیلی کی گرون ٹوٹنے سے تو چ گئی البتہ زور دار

جھکے کی وجہ سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہ نے ہوش ہو کر گر گئی جلہ برائد پہلے ہی ساکت پڑا ہوا تھا۔ صغدر کی کری ٹوٹ چکی تھی اور رسیاں خاصی ڈھیلی پڑ گئی تھیں

ایک سائیڈ برموجود الماری کی طرف برھ گیا۔ اس نے الماری کھولی تو اس کے سب سے نیلے خانے میں یانی کی بھری ہوئی ہوتلیں موجود تھیں۔ جیکی ہونٹ سینے کری یر خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جبرے یر البھن نمایال تھی۔ یقینا اسے بھی صفدرکی فرمائش سمجھ میں نہ آ رہی تھیں۔ برائڈ نے صغدر کے قریب آ کر بوال کا ڈھکن کھول کر ایک طرف کھینکا اور بوتل صفدر کے منہ سے لگا می۔ صفدر نے اس طرح یانی چینا شروع کر دیا جیسے پیاسا اونٹ یانی پیتا ہے

کداجا تک صفور نے این پیرول پر زور دے کر لکڑی کی اس کری کو زور وار جھکے سے چھیے کی طرف جھکولا دیا۔ اس کے اجا تک اس طرح کرنے سے بوال صفدر کے منہ سے نکل گئی اور اس میں سے

یانی نیچے گرنے نگا جے رو کئے کے لئے برائڈ نے ہاتھ اونچا کیا ہی تھا کہ اچا تک وہ چیختا ہوا فضا میں اٹھا اور گھوم کر عقبی و بوار سے ایک دھاکے سے جا تکرایا اور پھر چیخا ہوا عین اس وقت نیجے فرش برگرا جب صفدر کری سمیت بہلے ہی فرش برگر چکا تھا۔ صرف دو حار کموں کا ہی فرق بڑا تھا۔ صفدر مللے نیجے گرا اور پھر برائڈ چیخا ہوا اس

کے سینے یر آ گرا تھا۔ نیچ گرتے ہی برائڈ نے ایک جھکے سے ا شخے کی کوشش کی لیکن اس لیم صفدر کی دونوں ٹائلیں اس کی طرف مزیں اور اس کے سینے پر پڑے ہوئے برائڈ کی پشت پر اس کے

وونوں بوٹوں کی ٹوز بوری قوت سے بریں ادر کمرہ برائڈ کے حلق ے نکلنے والی جیخ ہے مونی اٹھا جبکہ جیلی اس دوران چیخ ہوئی کری

اس لئے اب مندر نے ان رسیوں سے نحات حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور تھوڑی سی جدوجمد کے بعد وہ ان رسیول سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تووہ تیزی سے اٹھا اور اس نے ٹوٹی ہوئی کری سے رسیاں علیحدہ کیس اور پھران رسیول کی مدو سے اس نے برائڈ اور جیکی دونوں کو اٹھا کر ان کے ہاتھ اور ید لیاں باندهیں اور پھر اس نے برائد کی جیب سے مشین پاطل نکال لیا۔ اس کا چیمبر چیک کر کے وہ تیزی سے وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا اور پھر دروازہ کھول کر اس نے باہر جھا لکا۔ یہ ایک چھوٹی می راہداری تھی جس کے اختام یر سیر هیاں اور جا رہی تھیں۔ سیرھیوں کے اختام پر وروازہ تھا جو آ دھے سے زیادہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے باتوں کی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سب آوازیں مردانہ تھیں۔

صغدر بلی کی طرح دب یاؤں سیرهیاں چرهتا ہوا اور پہنچ عمیا۔ اس نے آ دھے بند دروازے کی اوٹ لی تو اے احساس ہوا کہ آنے والی آوازی اس کرے سے تہیں بلکہ اس کرے کی دوسری طرف برآمے سے آ رہی ہیں۔ اس نے ایک نظر کرے میں وال \_ كمره واقعى خالى تھا۔ وہ كمرے ميں وافل موا اور چر كمرے كے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب آوازیں خاصی بلند ہو گئی تھیں اور بولنے والے صفدر کے بارے میں ہی ممٹس کر رہے تھے۔ اب صفدر کومعلوم ہوگیا تھا کہ برآ مدے کی دوسری طرف ایک

اور کرہ تھا اور یہ آ وازیں اس کرے سے آ رہی تھیں۔ اس نے سر باہر نکالا تو چونک بڑا کیونکہ اس نے جارسلی افراد کو بائیں طرف کھے فاصلے پر برآ مدے میں کھڑے دیکھالیکن سے برآ مدے کا اختام تھا۔ اس کے سامنے صحن تھا اور ان جاروں کا رخ صحن کی طرف تھا جبك كرے ميں سے آنے والى آوازوں سے معلوم ہوتا تھا ك بولنے والوں کی تعداد تین ہے۔ صغدر نے ایک کمعے کے لئے سوحا اور پھر تیزی سے مشین بطل نکال کر اس نے اس کا رخ کھلے برآمے میں کھڑے جاروں مسلح افراد کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا اور ریٹ ریٹ کی آوازول کے ساتھ ہی وہ جارول چینتے ہوئے نیچ گرے تو صفدر بکل کی می تیزی سے انھل کر باہر نکلا اور سامنے

والے كمرے كے دروازے كى سائيڈ ميں جاكر كھڑا ہو گيا۔ "كيا جواركيا جوا" ..... اى لمح يحيّن جونى آوازي كر يم سائی دیں اور پھر کیے بعد ویگرے تین افراد دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ ان کا رخ ای طرف تھا جدهر ان کے ساتھی برآ مے کے فرش ہر بڑے تڑے رہے تھے اور صفور نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا اور دوڑ کر آ مے برجتے ہوئے وہ تینوں افراد بھی چینتے ہوئے نیے گرے اور تڑے گئے۔ صفرر تیزی سے آ گے بڑھا اور پھر اس نے بوری کوتھی کی تلاثی لینا شروع کر دی۔ اے ان افراد کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی کیونکہ اے معلوم تھا کہ جس طرح اس نے ان یر فائر کیا ہے گولیاں بہرحال ان کے دلوں تک لاز ما بیٹی گئی ہوں گی اور

''ہمارے پاس اسٹیشن ویگن ہے۔ تنویر تم ویگین اندر لے آؤ۔ جلدی کرو'' ۔۔۔۔ کیپٹن فکیل نے کہا تو تنویر سر ہلاتا ہوا بھائک کی طرف روحتا حالاً گا

'' آ وُ میرے ساتھ۔ ہم انہیں تہہ خانے سے باہراٹھا لا کیں''۔ ر ز کیا ان کیر وہ کیپٹن شکیل کو ساتھ ۔ لرکر تیر خارز میں پیجا

صفدر نے کہا اور پھر وہ کیپٹن تکلیل کو ساتھ لے کرتہہ خانے میں پڑچا تو وہاں برائڈ اور جیکی دونوں ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ '' لگتا ہے بڑی خوفاک جدوجہد ہوئی ہے۔ کیا ہوا تھا'' یمیٹن

ھیل نے ماحول کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"دراستے میں بات ہوگ۔ ابھی یہاں سے لگاؤ"..... صفور نے
کہاتو کیپٹن کٹیل نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر صفور نے آگے
بڑھ کر براکڈ کے ہاتھوں اور ٹاگوں سے بندھی ہوئی ری کھول دی۔
اے معلوم تھا کہ اس نے ضربات لگا کر براکڈ کی دیڑھ کی بڑی کا
دہ مہرہ اپنی جگہ سے کھک ویا ہے جس کی وجہ سے اب براکڈ اس
وقت تک حرکت نہ کرسکتا تھا جب تک وہ مہرہ دوبارہ اٹی جگہ کر نہ

رہ ہرہ ہی جبہ سے سل رہا ہے ہی من وجہ سے ہب برامر اس وقت تک حرکت نہ کر سکتا تھا جب تک وہ مہرہ دوبارہ اپنی جگہ پر نہ کر دیا جائے۔ البتہ اس نے اس وقت اے ری لیکی سوچ کر بائدی تھی کہ وہ اس وقت تک کوئی رسک نہ لینا چاہتا تھا جب تک اس کوشی میں موجود باتی سلح افراد کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ جیکی ابھی تک بے ہوش تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں برائڈ اور جیکی کو اٹھائے تک بے ہوش تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں برائڈ اور جیکی کو اٹھائے

باہر آئے تو تنویر اشیشن ویکن کوشی کے اندر لے آیا تھا۔ صفدر ادر

كينن شكيل نے برائد اور جيكى كو ويكن ميں وال ديا۔

متنی کہ گولیوں کی آوازیں من کر ارد گرد کے جمعائے پولیس کو اطلاع نہ کر دیں لیکن جب کو اور آدی اے کوشی میں نہ طا تو وہ دور تا ہوا والیس اس جگہ گیا جہاں چار آدی کھڑے تھے جن پر مفدر نے پہلے فائر کھول تھا۔ وہ انہیں وہاں سے ہٹا کر اوٹ میں کرنا عابت تھا تا کہ باہر سے وہ کی کونظر نہ آسکیں۔

"ارے- یہ تو صفرر ہے" ..... اچا بک اسے تنویر کی آ واز دور سے سنائی دی تو اس نے چونک کر دیکھا اور پھر اسے پھاٹک کے قریب موجود درخت پر سے تنویر نیچے اتر تا ہوا دکھائی دیا۔ دوسر سے

کیح تئویر نے باہر جانے کی بجائے اندر چھانگ لگا دی۔ ''تنویر تم۔ تم یہال''.... صفدر نے حمرت بحرے کیج میں کہا اور دوڑ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔

'' لیٹین ظلیل باہر موجود ہے''۔۔۔۔۔تویر نے کہا اور دوڑ کر اس نے چھوٹا بھا نک کھول دیا۔ دوسرے لیے کیٹین ظلیل بھی اندر آ گیا۔ '' بیکون کی مجلہ ہے''۔۔۔۔۔۔۔۔شفور نے بوچھا۔

''یہ روٹن کالونی ہی ہے لیکن یہ کوشی نمبر افھا کیس نہیں ہے بلکہ اس سے دو کوشیاں چھوڑ کر تیسری کوشی ہے''۔۔۔۔۔تورید نے جواب دیا۔ ''اندر برائد اور جیل ہے ہوش پڑے ہیں۔ تم کار اندر لے آؤ۔ ہم نے فورا ان دونوں کو یہاں سے اٹھا کر رانا ہاؤس پہنچانا ہے۔ جلدی کرو۔ کی ہمی لمحے پولیس یہاں آ سکتی ہے''۔۔۔۔۔صفور نے کہا۔ ٹائیگر روز کلب کی ابی میں بیٹنا سوج رہا تھا کہ اب وہ جسٹن کو اس بھرے پرے کلب میں ہے کس طرح افوا کر کے لے جائے۔ اس نے واشتہ عمران سے کہا تھا کہ وہ اکیلا ہی جسٹن کو اس آئے گا کیونکہ اے معلوم تھا کہ عمران نے جوانا کو جیٹن وینا ہے وار چونکہ وہ اصل اور یہاں خاصی بری قبل و غارت ہو جانی ہے اور چونکہ وہ اصل شکل میں تھا اس لئے سب لوگ بہجان جا نین گے کہ اس قبل و غارت کا ذمہ دار ٹائیگر ہے لین اب وہ بیٹھا یکی سوچ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچا تک وو فدونوں کے افراد جیز تیز تیز قدم اٹھائے ابی میں واضل ہوئے اور بھر وہ دونوں افراد جیز تیز تیز تیز تو مر اٹھائے البی میں واضل ہوئے اور بھر وہ دونوں بر کھڑے ہوگئے۔

''خبردار۔ ایک کمبح میں اڑا دیں گے۔ اٹھ کر باہر چلو''۔ ایک آ دی نے غراتے ہوئے کہا۔ ''میری کارتو باہر موجود ہوگی''۔۔۔۔ صفدر نے کہا۔ ''ہاں۔ ہم نے دیکھی ہے۔ وہ پارکنگ میں موجود ہے'' ۔ کیپٹن شکیل نے کھا۔

" تم دونوں انبیں لے كر رانا باؤس چينجو ميں اپني كار ميں آ ربا ہوں'' .... صفدر نے کیپن شکیل سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا ویکن میں سوار ہو گیا۔ صفدر نے آ کے بڑھ کر بھا لک کھول دیا جے شاید تنور نے ویکن اندر لے آنے کے بعد دوبارہ بند کر دیا تھا تاکہ باہر سے انہیں کوئی چیک نہ کر کے۔ جب ویکن باہر جا کر سائیڈ پر مڑ گئی تو صفدر نے بھائک بند کیا اور پھر دوڑتا ہوا واپس کوشی میں آ گیا۔ اسے اب اینے سامان کی تلاش تھی جس میں مشین پسل ، گیس بعل اور اس کا سپیش پولیس کارڈ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک الماری ے اے یہ ساری چزیں ال حمين تو اس نے انہيں افعا كر جيب میں ڈالا اور چند لمحول بعد وہ چھوٹے میانک کو باہر سے بند کر کے تيز تيز قدم الهاتا موا ال طرف كو برها جلا جا ربا تها جبال ياركنگ میں اس کی کار موجود تھی۔ پولیس ابھی تک نہ پیچی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بولیس تک فائرنگ کی اطلاع نہیں پہنچ سکی اور ایبا ہونا کوئی تعجب خیز بات نہ تھی کیونکہ ایس کالونیوں کے رہائش کسی مسئلے میں الجمنا بی نہیں جائے۔

والیں نہ جانے دے گا۔ چنانچہ اس نے فورا ہی کلائیوں پر موجود فولادی کژوں پر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں تا کہ بٹن تلاش کر کے وہ انہیں بروقت کھول سکے اور چند کھوں بعد وہ بٹن تلاش کر چکا

تھا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ جس وقت جاہے گا وہ ان زنجیروں سے آ زادی حاصل کر لے گا۔

"تہارا نام ٹائیگر ہے اور تم علی عمران کے شاکرد ہو۔ وہ علی عمران جو یا کیٹیا سکرٹ سروس کے لئے کام کرتا ہے' ..... جسٹن

نے تیز لیج میں ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔

" اورتمبارا نام جسٹن ب اورتم نے مارٹن کو کہد کر مجھے روز کلب سے اغوا کرایا ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ مارٹن یہ کام کرے گا تو بھر نہ مارٹن کہیں نظر آتا اور نہ ہی اس کے

آ دی اور اب بھی ایبا ی ہو گا''..... ٹائیگر نے انتہائی سخت کہیج میں ''تم یہال سے زندہ باہر جاؤ گے تو پچھ کرو گے۔ ویسے اگرتم

میرے آ دمیوں کو نہ پیجانتے تو شاید میں سامنے ہی نہ آتا''۔ مارش نے منہ بنا کر طنزیہ کہیج میں کہا۔ "سنو۔ اگرتم بنا دو کہتم میری مگرانی کب سے اور کیول کر

رہے ہوتو شاید میں مہیں زندہ جھوڑ دول' ..... جسکن نے کہا۔ '' زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کئے یہ بات چھوڑو۔ ماتی رہی تمہاری تگرانی کرنے والی مات تو ظاہر ہے تم جو

"تم-تم مارٹن کے کتے-تم ٹائیگر کو کہہ رہے ہو" ..... ٹائیگر نے یکافت انھیل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا لیکن دوسرے کمجے ایک آ دی کا ہاتھ لہرایا اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کو بوں محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ گیا ہو اور اس کے ذہن پر لکاخت تاریک جاوری چھیلق چلی تی۔ پھر جب اس کے تاریک ذہن پر روشی نمودار ہوئی

اور اس کی آ تکھیں تھلیں تو وہ یہ دیکھ کر حمران رہ گیا کہ وہ ایک بڑے سے بال نما کمرے میں دیوار کے ساتھ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کرسیوں یر دو آ دی بیٹے ہوئے تھے اور انہیں و کھتے ہی ٹائیگر پھیان گیا کیونکہ ان میں سے ایک جسٹن تھا جبکہ دوسرا مارش تھا۔ مارش کلب کا مالک اور جزل میخر ۔ جو ٹائیگر کا دوست بھی تھا اور ٹائیگر کو معلوم تھا کہ وہ اسلحہ کی غیر قانونی اسمگلنگ میں ملوث بلیکن یہ عام سی بات تھی اس لئے ٹائیگر نے مجھی اس کے خلاف کارروائی نہ کی تھی جبکہ ان وونوں کے پیچیے تھوڑے ہے

فاصلے برمشین منوں ہے سکے دوآ دمی کھڑے تھے جبکہ ایک لیے قد، بعاری جسم اور ممل طور بر محنیا آدی ماتھ میں کوڑا اٹھائے جلادوں کے انداز میں کھڑا تھا۔ ٹائیگر نے ایک کمع میں ساری صورت حال چیک کر کی اور وہ

فورا سمجھ مگیا کہ اے جسٹن نے مارٹن کے ذریعے روز کلب سے اغوا كرايا ب اور اس طرح مارثن كے سامنے آنے كے بعد ظاہر ب

اتی بات تو وہ بھی سجھتا تھا کہ اب مارٹن اسے یہاں سے زندہ

نے جواب دیا تو جسٹن کا چرہ حیرت سے مگر سا گیا۔

دیتے ہوئے کہا۔

بناتے ہوئے طنزیہ کہتے میں کہا۔

یکلخت تیز کہیج میں کہا۔

کرنا ہو گا''.....جسٹن نے کہا۔

نے مسکراتے ہوئے کہار

'' مارٹن۔ اس سے اگلواؤ سب سیجھ' ..... جسٹن نے ساتھ بیٹھے

ہوئے مارشن سے کہا۔

"میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ انتہائی سخت جان

آ دمی ہے۔ یہ آسانی سے کچھنہیں بتائے گالیکن مورثی اب اس کی روح سے سب کچھ اگلوائے گا'' ..... مارٹن نے کہا اور اس کے ساتھ

ی وہ اس کوڑا بردار ہے مخاطب ہو گیا۔ "مورثی۔ اس کی کھال ادھیر دو۔ بڈیاں توڑ دو۔ اس کی روح

ے سب کچھ اگلواؤ''..... مارٹن نے اس آ دمی سے مخاطب ہو کر

''لیں باس'' ..... اس منج کوڑا بردار نے جواب دیا اور پھر وہ کوڑے کو ہوا میں جھنگتے ہوئے ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگا۔ ای کمج

ٹائیگر نے اپن کلائیوں کے گرد موجود فولاوی کروں کے بننوں کو ریں کرنے کی کوشش کی لیکن دوسرے کھے یہ محسوس کر کے اس کا ذہن بھک سے اڑ گیا کہ ان بٹنوں کو با قاعدہ کسی ہتھوڑے سے کوٹ کر ان کے سرے پھیلا دیئے گئے تھے اور اب وہ بٹن کی

صورت دب نه سکتے تھے۔ ''رک جاؤ۔ بتاتا ہوں۔ رک جاؤ'' ۔۔۔۔ ٹائیگر نے لیکنت چیختے

ہوئے کہا۔ " رک حاو مورثی لیکن و ہی کھڑے رہو' ..... مارٹن نے بڑے

کھیل یہاں کھیل رہے ہو وہ کسی سے چھیا ہوانہیں ہے۔ میں نے

تمہارے فون بھی ٹیپ کر کے عمران تک پہنچائے ہیں' ..... ٹائیگر نے جواب دیا تو جسنن بے اختیار اچھل بڑا۔ اس کے چبرے بر

لكلخت كھياؤ ساتيدا ہو گيا تھا اور اس كي آئكھيں سكر گئي تھيں۔ " 'كون سے فون ' ..... جسٹن نے ہونث چباتے ہوئے كہا۔

"وبی جن کا تعلق اسرائیلی خلائی سیارے سے ہے " اللّیکر

"جههیں کیے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا تعلق اسرائیلی خلائی

سارے سے بے است جسٹن نے یقین نہ آنے والے کہے میں

"ي كام ميرك استاد على عمران كاب" ..... المنيكر في جواب

''اوہ۔ وری بیڈ۔ پھر تو تمہارے اس استاد کا بھی فوری خاتمہ

"تم این جان بجانے کی فکر کرو جسٹن"..... ٹائیگر نے منہ

"جهبی اب فوری طور بر بتانا مو گا که تمهارا استاد اس وقت

کہاں ہے کیونکہ اس کے فلیٹ یر تالا لگا ہوا ہے'' ..... جسٹن نے

"تم میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اس سے ملوا دیتا ہوں"۔ ٹائیگر

فاخرانه لہجے میں کیا تو مورثی وہں ایک سائیڈیر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر کو معلوم تھا یہ رکاوٹ عارضی ہے۔ اس نے بیہ سب اس کئے کیا تھا کہ وہ یازوؤں کو آزاد کرانے کا کوئی اور طریقہ اس دوران سوچ سکے۔ اس نے دونوں بازوؤں کو آگے کی طرف جھٹکا تا کہ وہ و بوار میں موجود بائس کو باہر نکال سکے لیکن اس کی بد کوشش بھی بے سود رہی۔ البت ایک امید جاگ اتھی تھی۔ اس کے باتھوں کو آ گے گ طرف جمنا وینے سے اس کے دونوں ہاتھ ان کروں سے چھے نیے کھیک آئے تھے۔ شاید ملسل بازو اونجے رہنے کی وجہ سے دباؤ یزا تھا اور اس دباؤ کی وجہ سے کلائیوں میں بلکا سا پیینہ آ گیا تھا اور یقینا اس بینے کی وجہ ہی تھی کہ اس کی کلائی فولادی کڑے میں کسی حد تک باہر آ گئی تھی۔ ٹائیگر نے فورا ہی اپنی مٹھیاں اس انداز میں بند کر لیں جیسے عورتیں چوڑیاں پہننے کے لئے ہاتھ کو بند

"لل \_ بولو \_ كيا يو جهنا جائة مو من سب بجه بنا ديا مول" -ٹائیگر نے جسٹن سے خاطب ہو کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایے دونوں ہاتھوں کو اور آگے کی طرف کر کے مزید دباؤ ڈالنا

شروع کر دیا۔ "تہارا استاد علی عمران کہاں ہے اس وقت۔ اور سنو۔ کوئی غلط بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حمہیں اپنی بات کنفرم بھی کرانا ہو گی' ..... جسٹن نے تیز اور درشت لیجے میں کہا۔

" مجھے فون کر کے معلوم کرنا بڑے گا۔ اب مجھے الہام تو تہیں ہوتا کہ میں تمہیں بنا سکوں' ..... ٹائیگر نے کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ آ ہتہ آ ہتہ باہر کو کھسک رہے تھے۔

"مورتى\_شروع ہو جاؤ"..... يكلخت مارش نے كہا اور ٹائيگر کے پاس کھڑے مورٹی کا بازو بجل کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور ٹائیگر کو ایک لیج کے لئے ایے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں

آ گ كى لېراوير سے ينجے تك دور تى چلى كئى ہو۔ كور ب كى خوفناك ضرب نے نہ صرف اس کے کوٹ اور قمیض کو بھاڑ ڈالا تھا بلکہ اس کی کھال تک کو زخمی کر دیا تھا۔ اس مورٹی کے جسم میں واقعی جنگلی مھینے جیسی طاقت تھی۔ اس کا بازو دوبارہ کھوما لیکن پہلی ضرب ک وجد سے جو زور دار جھ کا ٹائیگر کے جسم کو لگا تھا اس جھکے کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کر وں سے خاصے باہر کو کھسک آئے تھے۔

''رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ بتاتا ہوں۔ رک جاؤ''.... ٹائیگر نے یکافت بذیاتی انداز میں چیختے ہوئے کہا توبارٹن نے ہاتھ اٹھا کر مورتی کو دوسری ضرب لگانے سے روک دیا اور مورتی نے بری مشکل ہے اپنا تھومتا ہوا ہاتھ روکا تھا۔

"اب آخری بار کہہ رہا ہوں۔ یکی بتا دو' ..... اس بار مارٹن نے سخت کہج میں کہا لیکن دوسرے کمجے چھناکوں کی آوازوں کے ساتھ ہی دونوں فولادی کڑے مع زنجیروں کے عقبی دیوار سے جا ٹکرائے اور پھر اس ہے پہلے کہ کوئی اس پچوئیشن کو سمجھتا کوڑا بردار

وہ تینوں اس کی طرف مڑتے کمرہ مشین عمن کی ریٹ ریٹ اور

انسانی چینوں سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر اس وقت تک گولیاں جلاتا رہا جب تک کمرے میں موجود تمام افراد ساکت نہیں ہو گئے۔ انسانی چیوں میں جسٹن کی چیخ بھی شامل تھی جو اجا تک اٹھنے کی وجہ سے مارٹن سے نکرا کر نیجے گرا تھا اور پھر تیزی سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹائیگر کی مشین گن کی زو میں آ گیا لیکن ٹائیگر کومعلوم تھا کہ عمران نے اسے جسٹن کو رانا ہاؤس پہنچانے کا تھم دیا تھا تا کہ اس ے یوجے کچے کر کے اور جسٹن کو بہرمال اس نے زندہ رانا ہاؤس بہنیانا تھا اس لئے اس نازک ترین صورت حال کے باوجود اس نے اس کی ٹانگوںاور کو لیے پر ہی فائر کھولا تھا لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس جسٹن کے زخموں سے اس طرح خون بہتا رہا تو پھر اس کا زندہ رانا ہاؤس پنچنا بھی ناممکن ہو گا اور خوداس کی اپنی بھی یہی حالت تھی کہ اس کا خون بھی مسلسل بہہ رہا تھا۔ جب سب افراد ساکت ہو گئے تو ٹائیگر نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ایک بار وہ لڑ کھڑایا لیکن پھر اس کے قدم جم گئے اور وہ مز کر دروازے کی طرف بوھ گیا۔ یہ ایک جھوٹی ی عمارت تھی جس میں صرف تین کم ہے اور ایک برآ مدہ اور تھی تھا اور پھر ممارت بھی کسی کھلی جگہ یر اکیلی تھی کیونکہ ارد گرد درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ ایک کمرے میں اے جدید ساخت کا بڑا سا میڈیکل باکس

فضا میں شراب کی آواز گونجی اور کمرہ جسٹن کے منہ سے نکلنے والی چخ ے گونج افعا۔ کوڑے کی ری اس کے سر کے گرد لیٹ گئی تھی اوراس کی گرون پر نمایاں زخم پڑ گیا تھا۔ اس کمبح تز تزاہث کی آ واز م وکی اور ٹائیگر چیخا ہوا اٹھل کر ایک طرف جا گرا۔ اس کے پہلو میں گولیاں کی تھیں۔ یہ فائرنگ مارٹن نے کی تھی جس نے احا تک بعل نکال لیا تھا لیکن ٹائیگر نیجے گرتے ہی اچھل کر یوری قوت سے اس طرح مارٹن سے جا تکرایا جینے کیم بورڈ پر سٹرائیکر بوری قوت سے گوٹ سے جا فکراتا ہے اور مارٹن چیخا ہوا نیچ گرا ہی تھا کہ ٹائیگر اس سے بھی زیادہ تیزی سے سائیڈ سے اچھلا اور اس طرح اجا تک اچھلنے کی وجہ ہے وہ عقبی طرف کھڑے تین مشین من برداروں میں ہے ایک کی جلائی ہوئی گولیوں سے نہ صرف نج فکلا بلکہ اس طرح اما تک انچل کر اس نے ایک مشن عمن بردار کو مگر مار کر نہ صرف نیچے گرایا بلکہ اس کے ہاتھ سے مشین گن جھیٹتا ہوا وہ الٹی قلابازی کھا کر ان کے عقب میں دیوار کی جڑ میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس نے یہ ساری احصل کود اس انداز میں یہاں بیٹھنے کے لئے کی ہو۔ یہ سب مجھ صرف ملک جھیکنے میں ہو گیا تھا۔

ٹائیگر کے پہلو سے خون مسلسل نکل رہا تھا اور بار بار اس کے

ذہن براند هیرے شب خون مار رہے تھے لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ

السے لمحات اس کے لئے زندگی اور موت کے لمحات ہیں اس لئے وہ

گھیٹا ہوا باہر برآمے میں لے آیا۔ یہ اس کے لئے بہتر ثابت

ہوا تھا کہ رائے میں کوئی سیرھیاں نہ تھیں ورنہ ظاہر ہے اسے خاصی

مشکل کا سامنا کرنا بر تا تھوڑی در بعد وہ پوری کوشش کے بعد بے ہوش اور زخی جسٹن کوعقبی سیٹوں کے درمیان ڈالنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس کو اندازہ نہ تھا کہ جہال وہ موجود ہے وہاں سے رانا باؤس كتنے فاصلے ير ب اور اگر درميان ميں جسٹن كو ہوش آ گيا تو وه برابلم بن سكتا تها اس لئے وہ دوبارہ اندر كيا اور پھر وہ ايك كرك كى المارى سے رى كا بندل تلاش كرنے ميں كامياب مو گیا۔ اس نے ری کی مدد سے جسٹن کے دونوں ہاتھ اس کی پشت یر کر کے باندہ دیئے۔ م و اس کی ٹائلیں خاصی شدید زخی تھیں لیکن ٹائیگر نے ازراہ احتیاط اس کی دونول ٹائلیں بھی باندھ دیں اور پھر جیب سے رومال نکال کر اس نے ایک ہاتھ سے اس کے جڑے بھینے اور دوسرے ہاتھ سے رومال کا گولا بنا کر اس نے اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اب وه كم از كم جسلن كى حد تك تو مطمئن موسيًا تقار چناني اس نے کار شارث کی اور اے موڑ کر میانک کے پاس لے آیا۔ پھر کار روک کر وہ نیچے اترا اور اس نے پھاٹک کو کھولا اور کار کو باہر

نکال کراس نے اسے روکا اور پھر نیچے اتر کراس نے بھا تک بند کر

دیا تاکہ اگر کوئی ادھر سے گزرے تو کھلے بھائک کی وجہ سے وہ

ل گیا تو اس نے سب سے پہلے اپنے زخوں کی بینڈی کی اور تقریباً تین انجکشن اس نے خود ہی اپنے بازو میں لگائے۔ جب اس کا خون بہنا بند ہوگیا اور طبیعت کھے نارل ہوگئی تو اس نے آگے برد کر جسٹن کے زخوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس انداز میں فائرنگ کی تھی کہ گولیاں اندر نہ رک جا ئیں۔ چنانچہ وہی ہوا تھا جس طرح گولیاں اس کے پہلوکو زخی کرتی ہوئی نکل گی تھیں۔ اس طرح جسٹن کے زخوں میں بھی گولیاں موجود نہ تھیں۔

نائیگر نے جسٹن کے زخموں کو دھو کر ان کی بیٹنڈ تن کر دی اور پھر اے بھی اس نے تین مختلف انجکشن باری باری دگائے۔ اس کی بیٹر ان کھی اس نے تین مختلف انجکشن باری باری دگائے۔ اس کی بیٹر ویکے کر جب اے اطمینان ہو گیا کہ جسٹن اب زیادہ خون بہہ باہر آیا۔ محن کے ساتھ پوری میں ہوجائے گا تو وہ اٹھ کر آ ہستہ آ ہستہ اور دونوں کاروں کی اکنیشن میں چابیال موجود تھیں۔ ایک کار کا پیروں فیک ممل طور پر فل تھا جبکہ دوسری کار میں پیرول قدرے کم تھا اس کے نائیگر نے اس کار کا انتخاب کیا جس کا پیرول قدرے کم ہوا تھا۔ وہ ڈرائیزیگ سیٹ پر بیشا اور اس نے کار شارٹ کر کے ہوا تھا۔ وہ ڈرائیزیگ سیٹ پر بیشا اور اس نے کار شارٹ کر کے اے بیا تر کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں جسٹن پر ابوا تھا۔

چونکہ ٹائیگر خود خاصا رخی تھا اور صرف اپنی قوت ارادی کے بل

یر وہ بیرسارے کام کر رہا تھا اس لئے ظاہر ہے وہ جسٹن کو اٹھا کر

چونک نہ پڑے۔ اڈے کے متعلق اسے یقین تھا کہ یہ مارٹن کا مخصوص اڈا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کار تیزی سے دورتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا میتی تھی۔ یہ سائیڈ روڈ تھا جو دس کلومیٹر کے بعد داراککومت جانے والی مین روڈ سے جا ماتا تھا۔

ٹائیگر مین روڈ پر بہنچ کر اس جگہ کو پیچان گیا۔ چنانچہ اس نے کار شہر کی طرف موڑی اور پھر اطمینان سے ڈرائیو کرتا ہوا شہر کی طرف برُهتا چلا گیا۔ کین ابھی وہ شہر میں داخل نہ ہوا تھا کہ اجا تک اے اینے عقب میں پولیس کار کا تیز سائرن سنائی دیا تو وہ بے اختیار چونک بڑا۔ اس نے بیک مرر میں دیکھا تو ایک پولیس کار تیزی ہے اس کے نعاقب میں تھی اور وہ لائٹوں کو جلا بچھا کر اسے رکنے کا مخصوص کاشن دے رہی تھی۔ ٹائیگر کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ بولیس کار اس کے بیچھے کیوں گی ہے اور اسے بیجی معلوم تھا کہ اگر وہ رک گیا تو پھر عقبی سیٹوں کے درمیان موجود جسٹن بولیس کی نظروں میں آ جائے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس نے جیب میں ہاتھ والا اور مشین بطل نکال کر اس نے ہاتھ دروازے سے باہر نکال کرمشین پیول کا رخ عقب کی طرف کر کے سائیڈ شیشے ہے و کھتے ہوئے لکاخت ٹر مگر دبا دیا۔ میلی بی مولی درست نشانے بر کلی اور عقب میں آنے والی مولیس کار تیزی سے گھوی اور سوک سے نیچے اترتی چلی گئے۔ اس کا فرنث ٹائر برسٹ ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے واقعی اس انداز میں درست نشانہ

لگا کر این جرت اگیز صلاحیت کا مظاہرہ کیا تھا لیکن اے یہ بھی معلوم تھا کہ پولیس کار میں موجود وائرلیس ٹراسمیٹر کے ذریعے شہر میں موجود تمام بولیس کارول کو الرث کر دیا جائے گا اوراس کی کار کے بارے میں تفصیل بوری طرح تمام کاروں تک پہنیا دی جائے گ - اس طرح اے امحالہ کی بھی جگہ پر تھیر کر گرفتار کر لیا جائے گا اس لئے وہ موج رہا تھا کہ اب اس کارے چھٹکارہ کیے حاصل كرے كداجا كك اس كے ذہن ميں ايك خيال آيا اور پر تھوڑا سا آگے جاکراس نے کارکو تیزی سے ایک سائیڈ پرموڑ دیا۔اے یاد آ گیا تھا کہ اس سائیڈ روڈ پر کانی آگے جاکر اس کے ایک دوست رافش نے ایک ٹوائے فیکٹری بنائی ہوئی ہے لیکن یہ فیکٹری صرف آڑ کے طور پر استعال ہوتی ہے جبکہ اس فیکٹری کے نیجے ہے ہوئے تہد خانوں میں شراب اور دوسری منتیات کا سٹاک کیا جاتا ہے اور پھر اے دارالحكومت سے باہر بورے پاكيشيا مي سيلاني کر دیا جاتا ہے۔

رافٹن کا ایک کلب بھی تھا لین وہ خود اس کلب میں بہت کم بیشتا تھا۔ اس کا میٹر کلب چلاتا تھا جبد رافٹن خود اس فیکری میں بی نیادہ وقت گزارتا تھا اور صرف شام اور رات کے اوقات میں وہ شہراً تا تھا اس لئے اسے یقین تھا کہ اس وقت رافٹن فیکئری میں بوگا۔ تھوڑی ویر بعد اس کی کار فیکئری کے گیٹ کے سامنے پہنچ تی سامنے پہنچ گا۔ اس نے بارن بجایا تو فیکئری کا چھوٹا تھا کہ کھا اور ایک مسلم کئی۔ اس نے بارن بجایا تو فیکئری کا چھوٹا تھا کہ کھا اور ایک مسلم

176

دربان باہر آ گیا۔ ''لیں س''…… دربان نے جھک کر ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے

ا۔ ''رافشن سے کہو کہ اس کا دوست ٹائیگر آیا ہے'' ..... ٹائیگر نے

تیز کیج میں کہا۔ ''لیں س'' ...... دربان نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر واپس

سی من مر الدون کے موج میں معامل اس نے دوبارہ بند کر دیا تھا۔
تھوڑی ور بعد بھائک کھلا اور کیم شیم رافش خود باہر آ گیا۔ وربان
اس کے چیچے تھا اور اس کے چہرے پر حمرت کے شدید تاثرات

رین کے اور یہاں۔ اس وقت۔ خیریت' ..... رافش نے انتہائی حیرت بعرے کیج میں کہا۔

'' پھا لک کھولو۔ میں نے کار اندر لے جانی ہے۔ اس کے چیچے پولس ئے''۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔

''اوہ اچھا۔ پھائک کھولو جی' ۔۔۔۔۔ رافٹن نے جی کر اپنے پیچے کھڑے دربان دوڑتا ہوا چھوٹے پھائک سے اندر چلا گیا اور چند کھول بعد بڑا پھائک کھل گیا تو ٹائیگر کار اندر لئے گیا۔ اس کے عقب میں بھائک بند کر دیا گیا۔ وہاں ایک طرف دو کاریں اور دو جیسی موجود تھیں۔ ٹائیگر نے کار ان کے قریب کے اور کی اور وی کھیے ہی عقبی مقربے کے اس کے جھے ہی عقبی مقربی سے ان کیسے ہی عقبی کی مقبل

طرف نظر ڈالی تو دہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ کار کے عقبی دروازے کی درز سے خون بہہ کر نیچ کیا تھا اور ٹائیگر فورا ہی جھی گیا تھی۔ ہی جھی گیا تھی۔ ہی جھی گیا تھی۔ ہی جھی گیا تھی۔ "ارے کیا ہوا۔ تم زخی ہو' ...... رافٹن نے قریب آ کر جیرت مجھی ریا تھی کہ جس سے بھی کہ تھی۔ کہ جس ریا تھی کہ اس کا درجہ تا رکھا ہی کہ اور کیا ہوا۔ تم زخی ہو' ..... رافٹن نے قریب آ کر جیرت مجھی ریا ہے تھی کہ کیا ہوا۔ تم زخی ہو' ..... رافٹن نے قریب آ کر جیرت کھی ہی کہ تا رکھا تا

''ہاں۔ ایک اور زخی عقبی سیٹوں کے درمیان پڑا ہے'' ..... ٹائیگر نے کہا اور چر اس نے پولیس کار اس کے پیچے گئے اور چر اس کا ٹائر برسٹ کرنے سے لے کر یہاں تک ٹینچنے کی تفصیل بتا دی۔ ''تم فکر مت کرو۔ اب یہ کار بھیٹہ کے لئے اپنی شاخت کھو وے گی۔ اس کا رنگ، نمبر اور نجانے کیا کیا کچے بدل جائے گا۔

کین حہیں ہپتال ہم پنانا ہوگا''..... رافنن نے کہا۔ ''دفییں۔ تم بھے ایک کار دے دو۔ میں نے اس آدی کو ہر صورت میں ایک جگہ پنجانا ہے''..... ٹائیگر نے کہا۔

" یہ آ دی خاصا زخی ہے اور جھکے لگنے سے اس کے زخوں سے خون بھی رہا ہے۔ یہ راستے میں من عربات کا " ...... رافن

ے ہا۔ "بحث مت کرو۔ ملک وشمن اگر مرتے ہیں تو مرتے رہیں۔ ویے بدلوگ آسانی ہے نہیں مراکرتے۔تم جھے ایک کاردو''۔ ٹائیگر

''میں کار مع ڈرائیور وے دیتا ہول'' ..... رافٹن نے کہا اور پھر

ڈرائیر کو تمن بار ہارن دینے کے لئے کہا تو ڈرائیر نے تمن بار ہارن بجایا تو جہازی سائز کے بھائک کی چھوٹی کھڑی کھل اور

جوزف بابرآ گیا۔ "جوزف۔ میں ٹائیگر ہوں۔ بھائک کھولا' ..... ٹائیگر نے کارکی

مجوزف۔ میں ٹائیر ہوں۔ بھا نک ھونو ..... ٹائیر نے وار ن کھڑی سے سر باہر نکال کر کہا۔

''او کے''۔۔۔۔ جوزف نے کہا اور دائس مڑ گیا۔ چند کھوں بعد بڑا پھانک کھلا تو ٹائیگر کے کہنے پر ڈرائیور کار اندر لے گیا۔ پھر وسیع و عریض پورچ میں اس نے کار روک تو ٹائیگر کار کا وروازہ کھول کر

یچے از آیا۔ ''بیلوٹائنگر''۔۔۔۔ای لیح برآ مدے کی سیڑھیاں از کر جوانا نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

سے ہیں۔ ''اوہ۔ اوہ۔ کیا ہوا ہے حمہیں''..... جوانا نے تیزی سے آگے برھتے ہوئے کہا۔

" کچونمیں۔ گولیاں گی تھیں' .....نائیگر نے ایسے کبچ میں کہا جیسے گولیوں کی بجائے اسے پھول مارے گئے ہوں۔

 اس نے اپنے آ دمیوں کو احکامات دیے شروع کر دیگے۔ ''میرا خیال ہے کہ تم یہاں میرے پاس آرام کرد۔ میرا ڈرائیور اس آ دمی کو جہاں بھی تم کہو گے پہنچا آئے گا''۔۔۔۔۔ رافش

ہے ہیں۔ '' نہیں۔ میرا ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ تہاری مہر یانی''۔ ٹائیگر نے کہا تو رافش ہے افتیار نہس پڑا۔

الیرائے میں کیا مہر بانی ہے۔ بجھے معلوم ہے کہ یہ زخی نجانے کس الدر خوناک لاائی کے بعد تہارے قابد آیا ہوگا کیونکدتم نے اسے ملک دشمن کہا ہے اور ملک دشمن بے صد تربیت یافتہ ہوتے ہیں'۔ رافنن نے کہا تو نائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جسٹن کو ایک اور کار کی عقبی سیٹوں کے درمیان لٹا دیا عمیا جبکہ ٹائیگر نے خیال رکھا کہ اب اس کے زخوں سے رسنے والا خون کی صورت بھی باہر نہ جا سکے اور خود وہ عقبی سیٹ پر اس کئے بیٹھ گیا تھا

کہ پرلیس کار میں موجود پولیس آفیسر صرف اس کی سائیڈ ہی دکھیے کا تھا لیکن پھر بھی وہ اس لئے عقبی سیٹ پر جیٹنا تھا کہ اس طرح اس کا چرہ ادف میں ہو جاتا تھا۔ تھوڑی ویر بعد کار شہر میں واشل ہوئی اور ٹا گیگر کو شہر کے ہر چوک پر پولیس کاروں کو الرف کھڑے وکیے کر بولیس کاروں کو الرف کھڑے وکیے کر کوئی حمرے نہ ہوئی تھی۔ اگر اے رافشن کا خیال نہ آ جاتا تو

ظاہر ہے اس کے لئے خاصی مشکل ہو جاتی۔ مخلف سڑکوں ہے گزرنے کے بعد اس نے کار رانا ہاؤس کے بھائک پر رکوائی اور

ہوئے کہا جس کے چہرے پر خوف اور مرعوبیت کے تاثرات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے اس قدر عظیم الثان بلڈنگ اور جوزف اور جوانا جیسے دیوؤں کو دیکھ کر اس نے خوفز دہ ہی ہونا تھا اور

" بي كار لے كر واليس جائے گا۔ باقى باتيں بعد ميں "..... ٹائلگر نے کہا تو جوزف نے اثبات میں سر بلا دیا۔ جوانا اس دوران جسٹن کو اٹھائے عمارت کی اندرونی سائیڈ کی طرف بڑھ گیا۔

" تم كار واليس لے جاؤ اور رافش كوميرا سلام كهد دينا" \_ ٹائلگر نے ڈرائیور سے مخاطب موکر کہا تو ڈرائیور نے اثبات میں سر بلایا اور پھر جلدی سے کار میں بیٹھ گیا جبکہ جوزف ایک بار پھر گیٹ کی طرف بڑھ گیا تاکہ گیٹ کھول کر کار کو باہر بھجوا سکے جبکہ ٹائیگر آ ہتہ آ ہتہ قدم اٹھاتا ہوا عمارت کی اندرونی سائیڈ کی طرف بوھ گیا۔ اب اس کے چرے پر بوری طرح اطمینان کے تاثرات سیلے موئے تھے کونکہ اےمعلوم تھا کہ جوانا اور جوزف مل کر پہلے جسٹن کی درست طور پر بینڈ تا کریں کے اور پھر اسے بلیک روم میں راوز میں جکر دیا جائے گا۔ وہ بہرحال خوش تھا کہ اس نے عمران کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔

کوشش کی لیکن اس کا جسم حرکت نه کرسکا اور وه صرف کسمسا کر ره گیا۔ اس نے ویکھا کہ وہ ایک خاصے بڑے ہال نما کمرے کی عقبی ولوار کے ساتھ کری پر جیٹا ہوا ہے اور اس کے جم کو کری کے ساتھ رس سے جکر ویا گیا ہے۔ اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر لکلخت مھوم گئے کہ وہ کافرستانی فشکر کے روپ میں سردار احمد خان کے ڈیرے برگیا تھا جہاں اس کے نائب نشی ساجن نے اے ایک کمرے میں بھایا تھا اور پھرلیمن کی بوتل یہے کے لئے دی تھی جے پیتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اب اسے ہوش آیا تھا اور وہ اس تبہ خانے نما کمرے میں کری پر رسیوں سے بندها ہوا بیٹھا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ البتہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر دو كرسال موجود تحيل جن كي يشت او يَحي تحقي ـ

بلیک زیرو کی آ تکھیں تھلیں تو اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی

کھل کریتھی۔ ری کے بل وصلے بڑتے ہی اس نے کری پر بیٹے بیٹے ایے وونوں کاندھوں کو اور زیاوہ تیزی سے حرکت وینا شروع کر دی۔ تھوڑی م مزید کوشش کے بعد وہ ری کھول لینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ایک جھٹکے ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب صرف اس کے وونوں ہاتھ اس کی بشت پر بندھے ہوئے تھے جبکہ ری کا ایک سرا ابھی تک کری کے بازو سے اٹکا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے اس ری کو زور ہے جھٹکا ویا تو ری اس کی کلائیوں میں گھوم ی گئی۔ کو ایبا کرتے وقت اسے بول محسوس ہوا تھا جسے اس کی کلائیوں برکس نے زخم ڈال کر اس میں سرخ مرچیں بجر دی ہوں کیکن اس کے ساتھ ساتھ اے محسوس ہوا کہ گانٹھ اس کی الگیوں سے مکرا رہی ہے تو وہ انی تکلیف بھول گیا۔ اس کی انگلیوں نے تیزی سے حرکت کرنا شروع كر دى اور چند كمحول بعد وه گانخه كھول لينے ميں كامماب ہو گيا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بازو بھی آزاد ہو گئے تو اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور پھر اس نے سب سے پہلے انی جیبوں کی تلاثی لینا شروع کر دی لیکن اس کی جیبیں خالی تھیں۔

جیبوں کی حمائی لینا شروع کر دی بین اس کی جیبیں خالی سیں۔ بلیک زیرہ تیزی ہے قدم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ سمیا۔ اے بیسیجھ نہ آ رہی تھی کہ اے اس طرح بے ہوش کر کے وہ لوگ کیوں والہن نہیں آئے۔ دروازہ بظاہر بند نظر آ رہا تھا لیکن بلک زرونے جیسے ہی دروازے کو تھینچا تو وہ کھانی چلا عمیا۔ باہر ایک

'' یہ کون می جگہ ہو علی ہے'' ..... بلبک زیرو نے بزبراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اینے جسم کے گرو بندھی ہوئی ری کا جائزہ لینا شروع کر ویا۔ اس کے دونوں باز دعقب میں کر کے ری سے باندھ دیئے گئے تھے۔ پھر اس کے بورے جم کو ری سے ماندھا دیا گیا تھا۔ اس نے رس کا بغور جائزہ لیٹا شروع کر دیا۔ کو ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں کس گاٹھ کی تلاش میں آ کوپس کے پیروں کی طرح حرکت کر رہی تھیں لیکن کوئی گانٹھ اس کی الگلیوں کی آ گرفت میں نہ آ رہی تھی کیکن دوسرے کمجے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا و وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی نظریں ری کے ایک بل یر بڑیں جو کھلا ہوا تھا۔ شاید یہاں سے ری کی بٹی ہوئی ڈوری نہ صرف کھل گئی تھی بلکہ اس کے دھائے بھی کسی وجہ سے خاصے ممزور ہو گئے تھے۔جس جگہ ایسا تھا وہ اس کی رانوں کے اور کھی اس لئے وہ آسانی سے ٹانگ کو زور وے کر یہاں سے ری کو توڑ سکتا تھا اور ظاہر ہے ایک جگہ سے ری ٹوٹنے کے بعد نہ صرف اس کے بورے جم کے گردموجود ری ڈھیل پر جاتی بلکہ بازوؤں کو تیز حرکت دے كروه اسے كھول بھى سكتا تھا۔ وہ چونكه اس وقت اكيلا تھا اس كئے اس نے موقع غنیمت سمجھا اور اس نے اپنی اس ٹا مگ کو جھلکے دیے شروع کر دیے جہاں کھلے ہوئے بل والی ری موجود تھی اور تھوڑی ی کوشش کے بعد اچا تک ری کے دھاگے ٹوٹ گئے اور اس کے ساتھ ہی ری ڈھیلی بڑ گئی جبکہ اس کی ٹامگوں کے گرد بندھی ہوئی ری

بڑے اظمینان ہے آ رہا ہے۔ آ داز دردازے کے سامنے مجھے کر رکی اور پھر ایک آ دمی اندر واغل ہوا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے بٹ سے آ محے بردھا اجا مک بلیک زیرو نے تھی چیتے کی طرح اس پر جھیٹا مارا وار دوسرے کیے وہ آ دمی بلیک زیرو کے بینے سے لگا ہوا تھا۔ بلیک زیرو کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد اور دوسرا اس کی گردن کے گرد گھوم کر اس کے منہ پر جما ہوا تھا۔ آنے والا اس اجا تک افتاد سے چند کموں تک اعصالی طور یر منجمد سا رہا اور پھر جیسے ہی اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی بلیک زیرو نے گردن کے گرد اینے بازو اور اس کے منہ پر رکھے ہوئے ہاتھ کو بوری قوت سے مخصوص انداز میں مخالف سمتوں میں

جھٹکا دیا تو بلکی می کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس آومی کا جسم

يكلخت ڈھيلا پڑ عميا۔ بلیک زیرو نے اسے وہیں دروازے کی اوٹ میں لٹا دیا اور پھر تیزی ہے اس کی جیبوں کی تلاقی لینا شروع کر دی۔ دوسرے کمھے اس کی آ تھوں میں چک سی آ عمیٰ کیونکہ ایک جیب سے اسے مشین پطل مل گیا تھا۔ یہ مقای آدی ہی تھا۔ بلیک زیرو نے دوسری طرف سر باہر نکال کر جھانکا تو یہ ایک بند راہداری تھی جو آ مے جا کر مر جاتی تھی۔ اس راہداری میں کوئی آ دی موجود نہ تھا اس کئے بلک زیرہ تیزی سے باہر نکلا اور آگے بوھتا چلا گیا لیکن ابھی وہ موڑ تک پہنچا ہی تھا کہ اچا تک سائیڈ بر موجود ایک دروازہ

رامداری تھی جس کے آخر میں سرهال اور جا رہی تھیں۔ بلیک زرو تیزی سے سرهاں ج متا ہوا اور پہنچ گیا۔ اس نے بیلے كم ہے كے دروازے كے ساتھ لگ كر با قاعدہ چيكنگ كى ادر جب اہے اندازہ ہو گیا کہ کمرہ خالی ہے تو وہ کمرے میں واخل ہو گیا۔ تکرہ واقعی خالی تھا۔ البتہ درمیان میں ایک محول میز اور اس کے گرد عار کرسیاں یزی ہوئی تھیں۔ ایک سائیڈیر الماری تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا لیکن اس طرف ہے کوئی آواز سنائی نہ دے رېي تقي په

ا ہے اسلحے کی فوری ضرورت تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ اے بوشی میں بندھا ہوا چھوڑ کر مطمئن ہوں سے لیکن کسی بھی وقت ان سے نگراؤ ہو سکتا تھا اور اس کے بعد ظاہر ہے بغیر اسلح کے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بلک زیرہ الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری آہتہ سے کھولی لیکن یہ دیکھ کر اس کے چرے یر قدرے مایوی کے تاثرات ابھر آئے کہ الماری کے تمن خانے تھے اور تینوں خانوں میں شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ بلیک زیرد الماری بند کرنے لگا کہ اجا تک اس کے کانوں میں قدموں کی آواز بڑی تو وہ بجلی کی می تیزی سے اس کرے کے دوس سے کھلے دروازے کے کھلے یٹ کی اوٹ میں ہو گیا۔ قدمول کی آواز ووس بے دروازے کے دائیں طرف سے آ ربی تھی۔ آنے والا ایک ہی آ دمی تھا اور اس کے قدموں کی دھک بتا رہی تھی کہ وہ میں پکڑی ہوئی نال اس کے سینے میں تھتی چلی گئی اور وہ چیخ مار کر بہلو کے بل فرش بر گرا ادر بری طرح تزینے لگا۔ بلک زیرو تیزی سے اٹھا اور اس نے اس کے سینے سے مثین من کی نال باہر تھینج لی اور اس آ دی کا پھر کتا ہوا جسم لکفت ایک جطکے سے ساکت ہو گیا۔ نال کا آ دھے سے زیادہ سرا خون آلود ہو گیا تھا۔ بلیک زیرو نے خون آلود مشین من کو ایک طرف مینکا اور اس آ دی کے کاندھے سے لگی ہوئی مشین من اتار لی جے اس نے باہر رابداری میں کھڑی ہھیلی کے ایک ہی وار سے ہلاک کیا تھا اور اسے محسیث کر اندر لایا تھا۔ مثین حن اٹھا کر دہ جیسے ہی سیدھا ہوا میز یر رکھے ہوئے فون کی تھنٹی نج آتھی تو بلیک زیرو نے ایک کمجے کے لئے اسے نظرانداز کیا اور باہر دروازے کی طرف بڑھا لیکن دوسری بارھنی بجتے ہی وہ تیزی سے مزا اور اس نے رسیور اٹھا لیا۔ "لین" ..... بلیک زیرو نے بھاری سے کہیج میں کہا۔ "قدى كو دري پر پہنيا دو" ..... دوسرى طرف سے انتهائى سخت کہج میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا۔ بولنے والا کوئی مقای آ دی تھا اور بلیک زیرہ فورا سمجھ گیا تھا کہ اس کے بارے میں ہدایات دمی جا رہی ہیں۔ کمرے کا دوسرا کوئی دروازہ نہ

تھا اور وہ جیران تھا کہ دوسرا آ دمی اجا تک کہاں سے نازل ہو گلیا۔ اجا تک ہلکی می سررکی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک بڑا۔ کمرے کی سامنے والی و بوار درمیان ہے پھٹ کر سائیڈوں میں ہو

اس سے کراتے کراتے بحا۔ بہ بھی مقامی آ دی تھا اور ایک مشین محن اس کے کا ندھوں سے لنگی ہوئی تھی۔ وہ فخض اجا تک اپنے سامنے بلک زیرد کو دیکھ کر جرت ہے بت سا بن گیا۔ ای کیجے بلک زیرو کا مازو لکلخت بجلی کی می تیزی ہے م موما اور اس کی کھڑی بھیلی کا وار بوری قوت سے اس آ دمی کی گرون بر برا اور وہ آ ومی اوغ کی آ واز نکا<sup>ل</sup>ا ہوا انجیل کر نیجے گرا اور چند کھے ترینے کے بعد ساکت ہوگیا۔ بلیک زیرو کی مجربور اور جی تلی کمڑی منتیلی کی ایک ہی ضرب نے اس کی مردن توڑ دی تھی۔ اس آ دمی کے نیچ گرتے ہی بلیک زیرو نے بکلی کی می تیزی سے جھک کر اسے بازو سے پکڑا اور تھیٹتا ہوا واپس ای کمرے میں لے گیا جہال سے وہ لکلا تھا لیکن جیسے ہی وہ اندر پہنچا اچا تک اس

كر سائيذ ير بوا تو كمره ايك دهماك اور فيخ سے كونج الحا-جس آ دی نے اس کے سر یر ضرب لگائی تھی اس نے دوسری ضرب يہلے سے بھى زيادہ زور دار انداز ميں لگانے كى كوشش كى تھى۔ اس کے ہاتھ میں مشین محن کی ٹال تھی لیکن بلیک زیرد کے اچا تک اور پرتی سے جث جانے کی وجہ سے وہ اینے آپ کوسنجال ندسکا اور مشین

کے سریر عقب سے زور دار ضرب بڑی اور وہ اچل کر منہ کے بل

نیے فرش پر جا گرالیکن نیچے گرتے ہی وہ بکلی کی می تیزی ہے امچھل

حمن کا دستہ ایک دھاکے سے فرش سے تکرایا اور اس کے ماتھوں

ہوئے آئیسیں کھول دیں تو بلیک زیرو نے مشین کن کی نال کا سرا اس کی گردن ہر رکھ کر اسے زور سے دبایا۔ " تی کی بتا دو ورنه دوسرے کمے موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے۔

کیا نام ہے تمہارا'' ..... بلیک زیرو نے انتہائی سرد کیج میں کیا۔ "مم-مم- مراد خان- مراد خان".... اس آ دی نے انتہائی

مراد خان نے بتایا کہ وہ اس وقت فیکٹری کے نیچے ہے ہوئے

بو کھلائے ہوئے کہے میں جواب دیا اور اس کے جواب دینے کے ساتھ ہی بلیک زیرو سمجھ گیا کہ بیآ دی فیلڈ کانہیں ہے بلکہ یہاں بینه کر ڈیونی دیتا ہوگا۔ اس کا لہجہ مزید سرد ہوتا چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعداس نے اس آ دی ہے تمام ضروری باتیں معلوم کر لیں۔ سٹور میں ہے۔ یہاں اسلح کے بڑے برے شاک موجود میں جو سردار احمد خان بورے یا کیٹیا میں سیلائی کرتا ہے اور اس کی بیٹ بر خان کے متی ساجن نے اے مشکوک سمجھ کر لیمن کی بوال میں مخصوص

ایک غیر ملی ہے جس کا نام کرال جوڈی ہے۔ کرال جوڈی دارا ککومت میں رہتا ہے لیکن ان دونوں یہاں آیا ہوا ہے۔ اس مراد خان نے تک اسے بنایا که سردار احمد خان اور غیر ملی کری جوڈی ددنوں کافرستان کی اسمگر سے ملنے محتے ہوئے تھے۔ ان کی والیس ایک روز بعد ہوئی تھی اس کئے ڈیرے یر سوجود سردار اجمہ ياؤور وال كراس يلا ديا تهاجس سے وہ بے ہوش ہو كيا تها اور اسے يهال فيكرى كے فيح تهد خانے ميں لاكر باندھ ديا ميا ت

تحنی تھی۔ اب وہاں ایک دروازہ تھا۔ دوسری طرف سے ایک آ واز سائی دے رہی تھی جسے کوئی تیزی سے سیرھیاں چڑھ رہا ہو۔ بلیک زرو تیزی ہے آگے بڑھا اور دوس سے کمعے اس کے سامنے ایک لمے قد اور بھاری جم کا آ وی خمودار ہوا ہی تھا کہ بلیک زیرو نے ا مچل کر اس کے سننے پر زور دار ہاتھ مارا تو وہ آ دی چیخا ہوا امچل كر سرهيوں ير سے الوحكمة موا ايك دھاكے سے پنجے ايك بال نما کرے میں جا گرا۔ یہ خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں اسلح کی پیمیاں بھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف خالی جگہ یر ایک میز اور دو کرسیاں موجود تھیں۔ میزیر فون اور ایک رجٹر پڑا تھا۔ نیجے گرنے والا آ دمی تیزی سے اٹھنے لگا لیکن چر ایک جھکے سے گرا اور ساکت

بلیک زرو تیزی سے سرهال اترتا چلا عمیا تھا اور جیسے ہی وہ آخری سیرهی بر پہنیا اسے عقب میں سرسراہث کی آواز سائی وی اور اس نے تیزی سے مر کر دیکھا تو اس کے عقب میں دیوار برابر ہو چکی تھی۔ فرش پر بڑا ہوا آ دی بے ہوش ہو چکا تھا۔ بلیک زیرد نے جھک کر اسے گردن سے بکڑ کر ایک جھٹلے سے اٹھایا اور تھسٹتا ہوا

میز ادر کرسیوں کے قریب لے گیا۔ دوسرے کمح اس نے اس ایک جھکتے ہے اٹھا کر ایک کری پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا خالی ہاتھ مشین کی سی تیزی سے چلنے لگا اور کمرہ زور دار تھیروں کی آواز سے گونج اٹھا۔ چوتھے یا یانچویں تھیٹر ہر اس آ دی نے چینتے

کے ختم کر دیا۔

ان کے بارے میں بھی وہ مراد خان سے معلوم کر چکا تھا۔ فیکٹری سے نکل کر وہ ماہر آیا اور مشین گن پکڑے سروار احمد خان

کے ڈیرے کی طرف بڑھتا چلا گیا لیکن اس کا رخ ڈیرے کی عقبی سمت تقاعقبي طرف ايك دروازه تها جوتهورًا سا كهلا موا تها. بلك زیرو نے دروازے کو آ ہتہ ہے دیا کر کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔

یہ ایک وسیع و عریض صحن تھا جس کے بائیں طرف ایک راستہ ڈیرے کے سامنے کے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ بلیک زیرو اس

طرف برحتا جلا گیا۔ اے مراد خان سے بیاتو معلوم ہو گیا تھا کہ ڈیرے میں تبہ فانے موجود نہیں ہیں اس لئے لازما کرال جودی، سروار احمد خان اور اس کے آ دی اویر والے کمروں اور برآ مدول میں

بی ہول گے۔ وہ خود فون س چکا تھا جس میں قیدی کو ڈیرے پر لانے كا تھم ويا كيا تھا اس لئے اسے يقين تھا كد كرال جودى واليس

آ چکا ہو گالیکن ابھی وہ فرنٹ والے راہتے پر بڑھ رہا تھا کہ امیا تک اویر سے کی نے اس یر چھانگ لگا دی اور بلیک زیروجس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ اس راستے کے اور بھی کوئی آدی موجود ہوسکتا ہ، اچھل کر نیج گرا اور نیجے گرتے ہی وہ بکل کی می تیزی ہے اشفے بی لگا تھا کہ اس کے سر پر جیسے ایٹم بم کا دھاکہ ہوا اور وہ ایک بار پھر نیج گرا بی تھا کہ دوسرا دھاکہ ہوا اور اس کے ساتھ بی اس کے ذبن ير تاريك حاورى كليلتي جلى كى اور جب دوباره اس كى آئلهيس تاكد جب مردار احمد خان اور كرال جودى واليس آ جاكي تو تب اے ڈیرے یر لے جایا جائے گا۔ اس فیکٹری کے نیلے مصے کے بارے میں بھی تمام تفصیل بلیک زیرو کو اس آ دی سے معلوم ہوگئی تو وہ چھے بٹا اور تیزی سے مراکر

سر حیوں کی طرف بوھ گیا۔ اس نے سب سے مجلی سر حمی یو قدم رکھا ہی تھاکہ اور دبوار سرسراجٹ کی آ داز کے ساتھ ہی چھٹ گئ۔ اس دوران مراد خان کری ہے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ بلیک زیرو نے مشین من کا ٹریگر دیا دیا اور مراد خان چینا موا پشت كے بل ميزير جا كرا اور پر بلك كر پہلوك بل ينج فرش ير جا كرا

جبد بلک زیرو اچھل کر دیوار کی دوسری طرف کمرے میں پہنچ گیا

جہاں دو لاشیں بڑی تھیں۔ ایک کے سینے میں مشین من کی نال جتنا

سوراخ تھا اور دوسرے کی گرون توڑی تی تھی۔ بلیک زیرو نے دانستہ مراد خان پر اس وقت فائر ند کھولا تھا جب وه كرى ير بينيا موا تعا كيونكه جس اينكل يروه بينيا موا تعا أس اينكل یر فائرنگ سے کولیاں اسلے سے بھری ہوئی پیٹیوں یر بڑتمی اور اگر اسلمه بهت جاتا تو بليك زيره كو بهاسي كى مهلت بمى ندل على حلى اس لئے اس نے اس وقت مراد خان پر فائر کھولا تھا جب اے یقین ہوگیا تھا کہ فائرنگ سے صرف مراد خان بی ہلاک ہوگا اور

اسلحہ تباہ نہیں ہو گا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے فیکٹری کے تجلے تہہ

خانوں کے بیرونی راہتے پر موجود مسلح افراد کو بھی احا تک فائرنگ کر

اپنے بارے میں تفصیل بتا سکو۔ بدہمی من لوکد اگرتم واقعی سب پھیے تفصیل سے بتا دو تو ہم اپنے آ دمیوں کی ہلاکت بھول جا کیں گے

تفصیل سے بتا دو تو ہم اپنے آ درسوں کی ہلاکت بھول جا ئیں گے اور شہیں زعرہ واپس بھجوا دیں گے''۔۔۔۔۔ اس غیر ملکی نے خاصے کرخت کبھے میں کہا۔

''تم کرتل جوڈی ہو''۔۔۔۔ بلیک زیرد نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کرتے ہوئے یو چھا۔

رمیے کی ابوت مان کی حوال رہے ہوئے پر چار۔ ''ہاں۔ میں کرقل جوڈی ہول''…… اس آدی نے چند کمے غاموش رہنے کے بعد اس انداز میں جواب دیا جیسے مجبورا ایسا کر رہا

۔۔۔ ''اور یہ مردار احمد خان ہے''۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے ساتھ پیٹھے ہوئے ٹوکدارموٹچھول والے کی طرف و کچھتے ہوئے کہا۔

" إل - يد مردار احمد خان بي كين تم في اين بار يد بين كيد مال عبائ المارات الزويو شروع كر ديا بي بين تمهين آخرى دارنگ دے رہا بول " ..... كرال جودى كالبجد انتهائى مرد ہو گيا

''تمہارے اس آدی ساجن کو میں پہلے بی بتا چکا ہوں کہ میرا نام شکر ہے اور میرا تعلق کافرستان سے ہے۔ میں یہاں کرتل جوڈی سے لئے آیا تھا لیکن اس برطینت آدی نے کہا کہ کرٹل جوڈی کی بجائے غیر مکمی رچرڈ سے ہاں ہوتا ہے اور پھر اس نے میری مہمان نوازی کرتے ہوئے جھے مشروب پلایا جس سے میں بے ہوش ہو اس کے ذہن میں انجرنے والا پہلا تاثر کبی تھا کہ اس کا سر کچے ہوئے چیوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اسے بول محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دہاخ کلادن میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔ پوری طرح ہوش میسے اس میں میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔

میں آتے بن اس نے اپنے آپ کو ایک کری پر بیٹے ہوئے دیکھا۔ ایک بار پھر اسے ری سے جگڑ دیا گیا تھا لیکن اس کمرے کو دیکھتے بی وہ پچان گیا کہ یہ وہی کمرہ ہے جہاں ساجن نے اسے لیمن کی بوٹل بلا کر بے ہوٹ کیا تھا۔ سامنے کرسیوں پر دو آ دی بیٹے ہوئے

تھے جن میں سے ایک لیے قد اور درزش جم کا چوڑے چہرے والا غیر مکی تھا۔ اس کا آ دھا سر مخبا تھا اور آ کھوں میں تیز چک تھی۔ اس نے گرے کلر کا سوٹ بہنا ہوا تھا جبکہ اس کے ساتھ کری پر

اس کی موقعین سائیڈوں سے اٹھی ہوئی تھیں اور موقیھوں کی نوکیں اوپر کو باقاعدہ کوشش کر کے اٹھائی گئی تھیں۔ اس آ دی کے چبرے پر سفاکی اور در شق نمایاں تھی جبکہ ان دونوں کے پیھیے وہی ساجن

بیٹھا ہوا دوسرا آ دی مقامی تھا ادر اس نے مقامی لباس بہنا ہوا تھا۔

کٹرا تھا جس نے بلیک زیرد کو لیمن کی بول پلا کر بے ہوش کیا تھا۔ اس کے چہرے پر طنز اور شرارت کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔

"تم نے فیکری میں ہارے تمام آدی ہلاک کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے تہیں زندہ رکھا ہوا ہے اس لئے کہ تم ہمیں

گے ادر ان کی تصدیق بھی کرائی ہو گی۔ اس کے باوجودتم مجھ ہے احقول جیسے سوال کر رہے ہو' ..... بلیک زیرو نے کہا کیونکہ مسلسل کوشش کے بعد اس کی انگلیوں نے نہ صرف گانٹھ کی وہ ری تلاش كر لى تقى بلك اسے بكر كر تھنے ہى ليا تھا جس سے كان كھ كھل كئى تھى اور گانٹھ کھلنے کا احساس بھی اے ہو گیاتھا کیونکہ ری معمولی ہی ڈھیلی یڑ حمیٰ تھی لیکن ظاہر ہے بوری رسیاں ہٹانے میں وقت حاہے تھا اور اے معلوم تھا کہ اس بار اسے وقت نہیں دیا جائے گا۔ خاص طور پر كرنل جوۋى اين انداز سے ايبا آدى دكھائى دے رہا تھا جو مارشل آرٹ میں باقاعدہ تربیت یافتہ ہو اور اس نے کرنل جوڈی کو ہر صورت میں اور ہر قیمت ہر زندہ والش منزل لے جاتا تھا تا کہ اس سے مزید یوچھ کچھ کی جا سکے کیونکہ یمی کرال جوڈی ہی تھا جس نے جسٹن ادر برائڈ کو اسرائیلی خلائی سیارے سے لنکڈ سیعلائٹ فون مہیا کئے تھے اور سرداور کے اغوا میں بھی یہی آ دمی ملوث تھار کو اسے معلوم تھا کہ برائڈ اور جسٹن کا تعلق ایکریمیا سے بے لیکن اس کی پشت بر موجود کرنل جوڈی ان کے لئے ایک بہت بڑا سوالیہ نثان تھا جس کا جواب اس صورت میں ہی سامنے آ سکتا تھا کہ کرال جوڈی کو زندہ سلامت دانش منزل لے جایا جائے۔ جنانجہ اس نے اس حالت میں بھی فوری حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا ورنہ اسے ان لوگوں پر یقین نہ تھا۔ یہ لوگ تمی بھی کملے اس پر فائر کھول کیتے

سیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تہد خانے میں رسیوں سے بندھا ہوا بیٹا تھا۔ ظاہر ہے میں نے اپنی جان بجانے کے لئے آ زاد ہونے کی کوشش کرنی تھی۔ ری ایک جگہ سے کمزور اور ٹونی ہوئی تھی۔ میں نے مزید جھاکا دے کر اے توڑ دیا تو رسیاں ڈھیلی یر کئیں اور میں آزاد ہو گیا۔ پھر ایک آ دی نے اچا تک مجھ پر مملہ كرويا تويس نے اس كى كرون تو ثركرات بلاك كرويا اوراس كا مشین پول اس کی جیب سے نکالا اور پھر میں نے باقی افراد کا بھی فاتمه كر ديا\_ جب من وبال سے نكلات مجھے يد چلا كه من ورے کے قریب ہوں۔ میں اس ساجن سے بدلہ لینے کے لئے عقبی طرف سے اندر داخل ہوا تو اجا تک مجھ پر کوئی سایہ اوپر سے گرا اور پھر میرے سر پر چوٹ لگا کر جھے بے ہوٹ کر ویا گیا اور اب مجھے ہوش آیا ہے تو میں اس حالت میں ہول اور تم میرے سامنے بیٹھ مجھے دھمکیال دے رہے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ میراقصور کیا ہے۔تم سے ملنا کوئی الیا جرم ہے کہ جس کی سزا موت ہے''۔ بلیک زرو نے مسلسل بولتے ہوئے كہا۔ ساتھ ساتھ اس كى الكليال گاتھ تلاش کرنے کی مسلسل کوشش بھی کر رہی تھیں۔

حوال مرتے ہی من و من من رون میں اور المجننی اور المجننی در من مردس سے بیا کسی اور المجننی سے است کرنل جودی نے ای طرح سرد لیج میں کہا۔

''میں نے بتایا تو ہے کہ میں کافرستانی ہوں پاکیشیائی نہیں ہوں۔تم نے میری جیب میں موجود کاغذات لازماً چیک کے مول

کے لئے ڈیک قائم کئے جاتے ہیں۔ " تم مسلسل جموت بول كر جارا وقت ضائع كر رب بواس لئ اب تم چھٹی کرو' ..... کرال جوڈی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین بعل نکال لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین بعل کا رخ بلیک زیرو کی طرف کرتا بلیک زیرو کی ایک ٹانگ حرکت

میں آئی اور دوسرے لیے اس کے پیر میں موجود جوتا کی تیز رفار بندے کی طرح اڑتا ہوا سیدھا کرنل جوڈی کے منہ پر بوری قوت

ے پڑا اور کرنل جوڈی چیخا ہوا ایک جھکے سے بیچھے ہوا تو اس کی كرى كے پايوں نے جگہ چھوڑ دى اور وہ ايك دھاكے سے پشت

کے بل نیچے جا گرا۔ ای کم بلیک زیرو کی دوسری ٹانگ بھی مخصوص انداز میں

حرکت میں آئی اور اس کا دوسرا جوتا پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری ے ساتھ بیٹھے ہوئے سردار خان کے سینے پر پڑا اور وہ بھی جھٹا کھا كر چيچے كى طرف ہوا بى تھا كه اس كے عقب ميں كورے ساجن نے لکاخت چیختے ہوئے بلیک زیرو کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اس

انداز میں چیخا ہوا ووڑ رہا تھا جیسے بلیک زیرو کو کری سمیت اٹھا لے جائے گا کیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا بلیک زیرو نے یکلخت دونوں ٹائلیں اٹھا کر اس کے پیٹ پر ماریں اور جھکولا کھانے کی وجہ سے بلیک زیرہ کی کری ایک دھاکے سے عقبی دیوار سے فکرائی اور پھر الچیل کر وہ مند کے بل کری سمیت نیچ گرا ہی تھا کہ یکافت اس

کا موقع حاصل ہوگیا تھالیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے کاغذات جعلی ہیں''.....کرنل جوڈی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو ے اختبار ہنس پڑا۔ "تم ميرے ساتھ چوہے بلى والا كھيل مت كھيلورتم اس وقت

شدید ترین خطرے میں ہو اور مجھے کا فرستان سے ای لئے مجھوایا گیا ہے کہ میں تمہیں اس بارے میں اطلاع دے دول لیکن تم نے الثا مجھے ہی مجرم سمجھ لیا ہے' ..... بلیک زیرو نے بڑے اعتاد بھرے کہج

" تمہاراتعلق سے ہے اور کس نے حمہیں یہاں بھیجا ہے اور مرا نام تمہیں کیے معلوم ہوا ہے' ..... کرال جوڈی نے سخت کہ

"میرا تعلق کافرستان کے اسرائیلی ڈایک سے ہے اور مجھے یہاں سمجنے والا کرال جوگندر سکھ ہے جو اسرائلی ڈیک کا انجارت

ے اور اس نے کہا ہے کہ یا کیٹیا مطری انتیلی جنس کے پاس تمہارا ایک سیطل سند فون پہنچ گیا ہے اور کسی بھی کمی محممبیں اور تمہاری تنظیم کوٹرلیں کیا جا سکتا ہے' ..... بلیک زیرو نے اپنے طور پر ایک کہائی بناتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر کسی تنظیم کا نام لینے ک بجائے ڈیک کا لفظ استعال کیا تھا کوئکہ اےمعلوم تھا کہ ہر ملک میں دوسرے اہم ممالک کے متعلق تازہ ترین معلومات کے حصول

فضامیں قلابازی کھا کر اٹھتے ہوئے کرال جوڈی اور سردار احمد

خان سے ایک دھاکے سے جا ٹکرایا اور کمرہ انسانی چیخوں سے گونج

100

زیرو کے ہاتھ سے ندصرف مشین پسل نکل کر دور جاگرا بلکہ وہ بھی پشت کے بل ینچے فرش پر جاگرا۔ کرئل جوڈی بھی اس کے ساتھ ہی ینچے گرا تھا لیکن اس کے انداز ہیں بے پناہ پھرتی تھی۔ وہ ینچے گرا تھا لیکن اس کے انداز ہیں بے پناہ پھرتی تھی۔ وہ ینچے میں اچھلا اور اس نے اپ طور پر دونوں گھنے جوڑ کر پوری قوت میں اچھلا اور اس نے اپنے طور پر دونوں گھنے جوڑ کر پوری قوت میں بلک ذیرہ کے بیٹ کے اس کے گھنے بلک ذیرہ کے بیٹ کہ اس کے گھنے بلک زیرہ کے نیکے حصے پر خوفاک ضرب لگانے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کہ اس کے گھنے بلک زیرہ کے نیکے کہا جہا کہ کروٹ بدل گیا بلکہ کروٹ بدل تھی ہی اس کا نمیلا جم کی قوس کی طرح گھومتا ہوا کروٹ بدل جوڈی کے فرش پر گرنے ہوا کروٹ بدل جا کروٹ بدل جوڈی کے فرش پر گرنے ہوا کروٹ بدل جا کے دوش پر گرنے وہوں کی طرح گھومتا

والے جم سے پوری قوت سے تحرایا اور کرال جوؤی پہلو کے بل فرش پر گر کر کچھ دور تک لڑھکتا چلا گیا۔

اس کے ساتھ بی بلیک زیرو بکل کی می تیزی سے اٹھا لیکن کرنل جوڈی بھی واقعی لڑنا بجڑنا جانتا تھا۔ وہ بھی بکل کی می تیزی سے اٹھال کر کھڑا ہوا اور نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ وہ دا کیں طرف کو جھاکل دے کر لیکھنت باکیں طرف کو گھوم گیا اور اس کے ساتھ بی بلیک زیرو فضا میں کی پرندے کی طرح اڑتا ہوا کمرے کی عقبی دیوار سے زیرو فضا میں کی پرندے کی طرح اڑتا ہوا کمرے کی عقبی دیوار سے ایک دوسورت ایک دھاکے سے جا تکرایا۔ کرنل جوڈی نے واقعی اختیائی خوبصورت

داؤ لگایا تھا اور بلیک زیرو اس داؤ میں آ گیا تھا۔ اس کے نتیج میں

بلیک زیرہ اڑتا ہوا دیوار ہے بوری قوت سے جا نکرایا اور حصت ہے

گانٹے چونکہ پہلے ہی کھل چکی تھی اور اس طرح جھکو لے کھانے اور پھر قلابازی کھا کر گرنے ہے بلیک زیرہ کے جسم کے گرد موجود تمام رسیاں اس قدر دھیلی پڑھئیں کد بلیک زیروکی مچھلی کی طرح كرى اور رسيوں كى گرفت سے باہر آ كياليكن اس سے يملے كدوه سنجلنا ساجن سی توب کے کولے کی طرح اس سے مکرایا اور بلیک زرو اس سے مرا کر چشت کے بل نیچے گرا لیکن دوسرے کھے ساجن اس کے پیروں میں اٹھتا ہوا اچھل کر ایک زور دار دھاکے ے ایک بار پھر فرش سے اٹھتے ہوئے کرنل جوڈی اور سردار احمد خان سے جا مکرایا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ تینوں سنجل کر اٹھتے بلیک زیرو ندصرف اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا بلکہ اس کے ہاتھ میں وہ مشین پعل بھی آ گیا جو کرنل جوڈی کے ہاتھ سے نکل کر پیچے جا

را تھا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ ریٹ ریٹ کی تیز آ وازوں کے ساتھ ساتھ سردار احمد خان اور ساجن دونوں کی بھیا تک چیخوں سے گون اٹھا جبہ کرمل جوڈی مشین پامل کی پرواہ کے بغیر اس طرح انھیل کر بلیک زیرد سے آ نکرایا جیسے بند سربگ اچانک کھاتا ہے۔ بلیک

کے سر کا عقبی حصہ دیوار ہے بوری قوت سے نکرایا تھا اور بلیک زیرو کو ایک کمھے کے لئے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا دماغ سینکڑوں

سنبيالا جبكه كرنل جوذي ببي سمجها قفاكه بلبك زبرو ويواري فكراكر ینیے فرش پر گر کر بے ہوش ہو چکا ہے اس کئے وہ بلیک زیرو کی طرف آنے کی بجائے اس طرف کو دوڑ بڑا جہاں مشین پھل بڑا

تکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہولیکن اس نے فوری طور پر اینے آپ کو

موا تھا اور نہیں وہ مار کھا گیا ورنہ اگر دہ فوری طور پر بلیک زیرو پر حمله كر دينا تو بليك زيرو يقيينًا ابنا دفاع بھي نه كرسكنًا تھا ليكن اس کے مشین پنفل کی طرف دوڑنے کی دجہ سے بلیک زیرو کو چند کھیے

ھے ہر مھٹنے مارنے کے لئے چھلانگ لگائی تھی۔ اس وقت چونکہ

مل گئے اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کرنل جوڈی کی اس کی طرف پشت تھی اور وہ جھک کر فرش پر گرا ہوا مشین پطل اٹھا رہا تھا کہ بلیک زیرو نے لیکفت اس پر

چھلانگ لگا دی اور وہ محین پھل اٹھا کر اور مر کر اٹھتے ہوئے کرال جوڈی سے بوری قوت سے ظرایا اور کرال جوڈی چیخا ہوا نہ صرف منہ اور بینے کے بل فرش سے جا عکرایا بلکہ زور دار دھکے کی وجہ سے

وہ منہ اور سینے کے بل فرش یر آ گے کی طرف تھنتا چلا گیا۔ پھر اس ے پہلے کہ وہ سنجلتا بلیک زیرو نے اس کی بشت پر بالکل اس طرح چھلانگ لگا دی جس طرح کرنل جوڈی نے اس کے پیٹ کے نچلے

بلک زرو یشت کے بل فرش ہر تھا اس کئے اس نے اے آتے و کھے کر کروٹ بدل لی لیکن کرال جوڈی اس وقت سینے کے بل فرش ہر بڑا تھا اس لئے وہ نہ بلیک زیرو کو د کمچہ سکا اور نہ ہی اینے آپ کو بیا سکا اور بلیک زیرو کے دونوں جڑے ہوئے مھٹنے اس کی پشت کے عین درمیان میں ریڑھ کی بدی براے اور اس کے ساتھ ہی کمرہ کرٹل جوڈی کے حلق سے نکلنے والی مجنج سے مونج اٹھا۔

بلیک زیرو انچل کر سائیڈ بر گرا اور پھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کرنل جوڈی نے بھی بلٹ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے تجلے جسم نے حركت كرفي سے انكار كر ديا اور وہ اس خارش زوہ كتے كى طرح فرش پر لوٹے لگا جو این وم منہ میں دبا کر زمین پر لوشا ہے۔ بلیک زروسجھ گیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڑی کا مہرہ یا تو ٹوٹ گیا ہے یا اپنی

جگہ سے ہٹ گیا ہے اس لئے اس نے بے اختیار اطمینان بھرے

لمے کمیے سالس لینے شروع کر دیئے۔ كرنل جودى واقعى لأن بحرن ميس سي طرح كم نه تھا۔ بس سي بلیک زرو کی خوش فسمتی تھی کہ عین اس کمجے جب بلیک زرو دیوار ے فکرا کر نیج گرا تھا کرال جوڈی بجائے بلیک زیرو کوختم کرنے کے مشین پیفل کی طرف دوڑ بڑا تھا درنہ اس وقت یقینا یہاں بلیک زبرہ کی لاش بڑی وکھائی ویت۔ کرئل جوڈی چند لمحوں بعد لکلخت ا لک جھکے ہے ساکت ہو گیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ بلیک زیرہ تیزی ہے مڑا اور اس نے کری کے ساتھ فرش پر

دونوں ماتھ اس کے عقب میں کر کے باندھ دیے جبکہ باتی ری

سے اس نے اس کی دونوں ٹائلیں بھی باندھ ویں۔

وہ اے لئے کرے سے نکل کر تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایسے موقعوں ر چونکہ وہ کار کی جانی ہمیشہ اکنیفن میں ہی

جبور دیا کرتا تھا اس کئے جانی اب بھی اکنیفن میں موجود تھی۔ اس

نے کرمل جوؤی کوعقبی سیٹوں کے درمیان ڈال کر دونوں اطراف

کے دروازوں کو لاک کیا اور پھر آ کے بڑھ کر اس نے بھا ٹک کھولا

اور والی آ کر کار میں بیٹے گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار کرل

جوڑی کو لے کر تیزی سے واپس دارانکومت کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔

کو اے معلوم تھا کہ ریڑھ کی بڈی یر ضرب لکنے ہے کرال

جودی کا نیلاجم مفلوج ہو چکا ہے لیکن وہ کوئی رسک جیس لینا جاہتا تھا۔ یہ مفلوج پن کسی بھی وقت اچا تک ختم بھی ہوسکیا تھا۔ ری سے ناتلیں باندھنے کے بعد بلیک زیرومشین پھل اٹھائے تیزی سے

پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔لیکن بورا ڈیرہ خالی بڑا تھا۔ وہاں کوئی آ دمی موجود نه تھا۔ ڈیرے کا بوا سالکڑی کا بھائک بھی بند تھا

دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے سر میں اس وقت بھی شدید درد ہورہا تھا اور چلتے ہوئے اسے چکر سے آ رہے تھے لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر وہ یہال گر گیا تو پھر اسے قیامت کے دن ہی ہوش آ سکتا ہے اس لئے اس نے اینے آپ کوسنجالے رکھا اور

اور اس کی کار کے ساتھ ساہ رنگ کی ایک بوی می جیب بھی کھڑی بلیک زیرو نے برآ مدے اور اس کے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس پر تشدد کرنے کا چونکہ وہ ارادہ رکھتے تھے اس

لئے انہول نے خصوصی طور پر ڈیرہ خالی کرا کر اس کا بھائک بند کر دیا تھا۔ بلیک زیرہ واپس مڑا اور اندر آ کر اس نے جمک کرفرش پر بے ہوش بڑے ہوئے كرال جودى كو اٹھا كركاندھے ير لادا اور پھر ''میٹھو''۔۔۔۔۔ سرعبدالرحمٰن نے سراٹھا کر اس کی طرف دیکھیے بغیر اینے مخصوص لیج میں کہا۔

'' کھینک یوسز''…… سوپر فیاض نے مؤدبانہ کیجے میں کہا اور پھر کی بہ ازیز یہ مدھی کری ہر روز پر مزی ان ای از میں مدھ گا ہے۔

میز کی سائیڈ پر موجود کری پر بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ سر عبدار حل مسلسل فائل پڑھتے رہے جبکہ سوپر فیاش خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آ خری صفحہ پڑھ کر سر عبدار حمٰن نے فائل بندکی اور ایک

علام ہرا من سد پھ ر سر ہیں و س کے ماں بیر م امر بید طویل سانس لیا۔ "تم نے بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہے سور فیاض۔ مجھے خوشی

ہے کہ تمارا محکمہ اس قدر بڑی بڑی تنظیموں کو نہ صرف ٹریس کر لیتا ہے بلکہ ان کی نئخ کی بھی کر دیتا ہے'' ۔۔۔۔۔ سرعبدالرحمٰن نے سر اٹھا کر سویر فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

'' تھینک یو سر۔ بیسب کچھ آپ کی سر پرئ کی دجہ سے ہوا ہے سر'' ۔۔۔۔ سوپر فیاض نے مسرت مجرے لیکن قدرے بو کھلائے ہوئے لیجے میں کہا۔

''تم نے بروقت جس طرح پورے پاکیٹیا میں کارروائی کی ہے انتہائی خطرناک اسلعے کے بڑے بڑے ڈھیر کچڑے ہیں اور اس قدر بری شظیم کے افراد کو گرفتار کیا ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے''۔۔۔۔۔ سر عبدالرحمٰن نے کہا تو سورِ فیاض اس بار خاموش بیٹھا

''یہ فاکل تمہاری رپورٹ پر مبنی ہے۔ آج کے اخبارات بھی

سرعبدالرحمٰن اسنة آفس میں بیٹے ایک فائل پڑھنے میں معروف تھے۔ ان کے چرے پر قدرے جرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ انہوں نے فائل پڑھتے پڑھتے ہاتھ بڑھا کر رمیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔

''لیں س'' ..... دوسری طرف سے ان کے برسل سیرٹری کی آواز سائی دی۔

''سسسسر عبدار حمٰن نے کہا اور ''سسسسر عبدار حمٰن نے کہا اور سیور رکھ دیا لیکن ان کی نظریں مسلسل فائل پر ہی جی ہوئی تھیں اور سید مسلسل فائل پر ہی جی ہوئی تھیں اور میں جیدے وہ اے پڑھتے جا رہے تھے ان کے چہرے پر حمرت اور خبب کے تاثرات اجمرتے چلے آ رہے تھے۔ چند کھوں بعد دروازے کا پردہ بنا اور سربنٹ نرف فیاض اندر داخل ہوا۔ اس نے برے کا پردہ بنا اور سربنٹ نرف فیاض اندر داخل ہوا۔ اس نے برے

ه پروه جها اور پرسندرس مؤدبانه انداز میں سلام کیا۔

تمہاری کارکروگی ہے بھرے ہوئے ہیں کیئن تم نے اس رپورٹ میں بیزئیں بتایا کہ تمہیں جعفر آباد میں کائن فیکٹری کے نیچے بنے ہوئے اسلح کے گوداموں کا علم کیے اور کیونکر ہوا جبکہ جعفر آباد یہاں سے کافی فاصلے پر ہے اور سڑک ہے بھی کافی ہٹ کر ایک

عام سا قصبہ ہے' .... سرعبدالرحمن نے کہا۔ "جناب میں نے ربورٹ میں تفصیل سے درج کیا ہے کہ ہارے ایک مخبرنے یہاں دارالحکومت کے روز کلب کی لائی میں دو افراد کو اسلے کی ڈیل کرتے ہوئے ساتو اس نے فون پر مجھے اطلاع دی۔ میں نے ان دونوں آ دمیوں کی تحرانی دو انسکٹروں سے کرائی۔ ان میں سے ایک آ دی منتی ساجن جعفر آباد کے سردار احمد خان کا غاص آ دی تھا۔ سردار احمد خان جعفر آباد کے جا گیردار حاتم علی کا میجر ہے۔ اس نے کائن فیکٹری کے قریب ہی ڈرہ بنا رکھا ہے۔ ہم نے وہاں چھایہ مارا تو وہاں جمارا مقابلہ کیا گیا لیکن چھر ہم نے ان برقابو یا لیا اور اس کے بعد اسلح کاببت برا ذخیرہ سامنے آ گیا۔ پھر ہم نے مزید کام کیا اور اس طرح بورے یا کیشیا میں چھلی ہوئی استظیم کے اوے سامنے آ گئے' ..... سویر فیاض نے بوری تفصیل بان کرتے ہوئے کہا۔

''' یہ سب میں نے پڑھ لیا ہے لیکن تمہاری رلورٹ کے مطابق سروار احمد خان اور اس کا ٹائب منٹی ساجن ڈیرے پر چھاپے کے ووران ہلاک ہو گئے تھے۔ کچر فیکٹری کے نیچے بنے ہوئے تہہ

فانوں تک تمہاری رہنمائی کس نے کی' ..... مرعبدالرحمٰن نے کہا تو سوپر فیاض کے چبرے پر یکھنت گھبراہٹ کے تاثرات ابھرآئے۔ ''جناب۔ اس سردار اجمد خان نے بوچھ مچھ کے دوران بتایا تھا

''جناب۔ اس سردار احمد خان نے لوچھ پھھ کے دوران بتایا تا جناب' ..... مو پر فیاض نے بو کھلاتے ہوئے کہیج میں کہا۔

''تہارا مطلب ہے کہ تم نے اس سردار احمد خان کو ہوچھ گھھ کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کیول'' ..... سر عبدالرطن کا لہجہ سرد را گھ ہوں میں میں میں سر سر عبدالرطن کا لہجہ

لگفت بدل گیا تھا اور سوپر فیاض کے چبرے کا رنگ اڑگیا۔

"سیکے ہو سکتا ہے جناب کہ ہم کی آ دی کو چاہے وہ مجرم ہی

کیوں نہ ہو گولی مار ویں" ..... سوپر فیاض نے فورآ ہی بات کو

سنجالئے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کیونکہ وہ طویل عرصے ہے سر
عبدالرخمن کے ساتھ کام کرتا چلا آ رہا تھا اس لئے اے معلوم تھا کہ
سرعبدالرخمن جس طرح ضابطوں اور اصولوں کے پابند ہیں وہ ابھی

اس کی گرفتاری کا نہ صرف تھم دے دیں گے بلکہ اس کے ظلاف تمل
کا مقدمہ بھی درج کرا دیں گے اور پھراے اپنی گردن بچانا مشکل
ہوجائے گی۔

بر پ ب ۔ ''تو پھر کیا ہوا۔ کچ بتاؤ''۔۔۔۔۔ سرعبدالرحمٰن نے اس کی آ تھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔

''سر\_سر\_ واقعی یکی بی ہے کہ ہم نے اس سے پوچھ گیمہ کی۔ پھر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی اور اس کوشش میں دہ مارا 'گیا''....سور فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سرعبدالرحن نے تفسیلے لیجہ میں کہا۔
''میں نے اجازت لے لی ہے۔ آپ بے فکر رہیں''۔۔۔۔،عمران نے اطمینان مجرے لیجہ میں جواب دیا اور آگے بڑھ کر کری پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس آفس کا انچارج وہی ہو اور سرعبدالرحمٰن بطور مہمان آئے ہوئے ہوں۔

''کس سے اجازت کی ہےتم نے۔ اب جموث بھی بولئے لگ گئے ہو'' ۔۔۔۔۔ سر عبدالرحمٰن نے آگے کی طرف بھکتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ غصے سے قدھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ فلاہر ہے عمران نے ان کے مذر پر جموث بولا تھا۔

''میں کیوں جبوٹ بولوں گا ڈیڈی۔ اماں بی کہتی ہیں کہ جموت بولنے دالوں کواللہ تعالیٰ کے فرشتے کوڑے ماریں گئ'۔۔۔۔،عمران نے معصوم سے لیچھ میں کہا۔

''کھر دہی بکواس۔ کیوں آئے ہو''۔۔۔۔۔ سرعبدالرحمٰن مزید غصے میں آگئے۔

'' ذیذی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں امان بی کو ایک فون کر لوں'' .....عمران نے یکلفت سیم ہوئے کیج میں کہا۔

''شٹ آپ۔ چلو افواور دفع ہو جاؤ یہاں ہے۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لئے کوئی وقت نہیں ہے'' ..... سرعبدالرحٰن نے ہونٹ چیاتے ہوئے کہا۔

"ولیں میلی بات تو یہ ہے کہ آفس سے باہر ایک بزرگ

''کون کون موجود تھا اس وقت''..... مر عبدالرحمٰن نے جرح کرتے ہوئے کیا۔

"سر- بوچھ گھھ میں نے اکیلے بی کی تھی' ..... سوپر فیاض نے رو دینے والے لہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اینے وفتر جاد اور اچھی طرح سوچ سجھ کر کل مجھے تحریری

ر پورٹ پیش کرو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بارے میں با قاعدہ الحقیقات کرائی جا کیں کیونکہ مجرموں کو پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حمیدی لوگوں کو مارنے کا لائسنس دے دیا گیا ہے۔ جاؤ اور سنو۔ اگرتم نے اپنی ر پورٹ میں جموث لکھنے کی کوشش کی تو تمبارا انجام انتہائی عبرتناک بھی ہوسکتا ہے۔ جاؤ''…… سرعبدالرحمٰن نے قدرے عصیلے لیج میں کہا تو سور فیاض ایک جھکے سے اٹھا۔ اس نے سلام کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آفس سے باہر چاگا گیا۔

"ناسنس - ایسا کام کر کے بھی لیت ہیں کدان پر قانون لاگو تک نہیں ہوتا" ..... سرعبدالرحن نے فائل اٹھا کر میزکی دراز میں رکھ کر بربراتے ہوئے کہا اور بھر دوسری فائل اٹھا کر انہوں نے اپنے سامنے رکھی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کردیا۔ ابھی انہوں نے دو تین صفحات تی پڑھے تھے کہ آفس کا دردازہ کھلنے کی آواز من کر سرعبدالرحمٰن نے سراٹھایا تو عمران کو اندر آتے دکھے کروہ بے افتیار چوکک پڑے۔ ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات الجرآئے تھے۔
چوکک پڑے۔ ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات الجرآئے تھے۔
"دیکیا طریقہ ہے۔ تہیں اجازت لے کر اندرآنا جا ہے تھا"۔

ہوئے جواب دیا تو سر عبدالرحن بے اختیار انجیل پڑے۔ ان کے چہرے پر چیرت کے تاثرات انجر آئے تھے۔ ظاہر ہے ایکٹو جو کس کی تعریف نہ کرتا تھا وہ اس معمولی ہے کام پر اس طرح ان کی تعریفیں کیوں کرنے لگا تھا۔ وہ بھی سمجھے تھے کہ عمران اپنے طور پر یہ سار کی باتھی کر رہا ہے۔

''تم نے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے''۔۔۔۔۔مرعبدالرحمٰن نے

"آپ سرسلطان کوفون کریں۔ انہیں ایکسٹو کا نمبر معلوم ہے۔
انہیں کہیں کہ وہ ایکسٹو کوفون کر کے ان سے پوچیس کہ انہوں نے
جھے اپنا نمائندہ خصوص بنا کر یہاں کس لئے بھیجا ہے اور سرنٹنڈنٹ
فیاض نے جو کارنامہ سرانجام دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے ''۔ عمران نے چینخ کرنے والے لیجے میں کہا۔

ے کی حرف والے ہیں بہا۔ ''کیا مطلب۔تم اس کے نمائندہ خصوصی ہو اور تنہیں اس کا نمبر بھی معلوم نہیں ہے''……مرعبدار حمٰن نے انتہائی حیرت بحرے لہج میں کھا۔

''دو جھے خود فون کرتے ہیں۔ میں نے رپورٹ دینی ہو تو سرسلطان کو دینا ہوں۔ وہ آ گے کہتے ہیں ادر ایکسٹو مجھے فون کر کے جھے سے رپورٹ لیتا ہے''۔۔۔۔۔عمران نے کہا تو سر عبدالرحمٰن بے اختیار مسکرا دے۔

'' کھیک کرتے ہیں وہ۔ تم ہو ہی اس قابل کہتم پر اعتاد نہ کیا

اندر جا سکتا ہوں تو اس نے جھے انتہائی خوثی سے اجازت دے
دی۔ اس طرح میں اجازت لے کر اندر آیا ہوں۔ میں نے جھوٹ
خیس بولا' ''''''' ہوائے نے اس بار یکافت تنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔
'' بابا کرم دین ضرورت سے زیادہ بن تم پر مہر بانی کر جاتے
ہیں۔ اب کیا کہوں۔ ریٹائر ہونے والے ہیں' ''''' مربالر محن نے
الیے لیج میں کہا چھے بوڑھے چڑائی کی وجہ سے بے بس ہوکر رہ

چند ماہ بعد ریٹائر ہونے والے تھے اس کئے سرعبدالرحمٰن ان کی قدر کرتے تھے۔ "اور دوسری بات سے ج ڈیڈی کہ میں تو آپ اور آپ کے

گئے ہوں۔ بابا کرم دین واقعی ان کے برانے چیرای تھے اور اب

تھے کو فراج محسین بیش کرنے آیا ہوں' .....عران نے کہا۔ ''کوئی ضرورت نہیں ہے شہیں ایسی فضول یا تمیں کرنے کی۔ یہ ڈیوٹی ہے اور ڈیوٹی تو بہرحال دیلی ہے اور دی جاتی رہتی ہے''۔سر عبدالرحمٰن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

'' نحیک ہے۔ میں جا کر چیف کو کہہ دینا ہول کہ دہ خواہ نخواہ آپ کے کارنامے پر اس طرح پھولا میٹھا ہے چیعے یہ کارنامہ آپ نے نہیں بلکہ اس نے خود سرانجام دیا ہو۔ ایک گھنٹے تک تو اس نے میرے کان کھائے اور تعریفیں من من کر میرے کان پک گئے اور

میرے 6ن ھانے اور سرمین کن سرمیرے 6ن پک سے اور آب کہدرہ میں کہ ڈیوٹی از ڈیوٹی'' .....عمران نے مند بناتے "مردار احمد فان کا غیر ملکول کے ساتھ بے حد رابطہ تھا۔ چیف کو چند ایس اطلاعات ملی تھیں کہ یہ غیر ملکی پاکیشیا کے خلاف کسی کام میں مصروف ہیں لیکن بیر معلوم نہ ہو رہا تھا کہ بیالوگ یہاں کیا کر رے ہیں۔ یہ غیر ملکی اکثر مردار احمد خان سے ملئے جعفر آباد آتے جاتے رہے تھے اور چیف کے آ دی جعفر آباد میں بھی ان کی گرانی کر رہے تھے اور دارالحکومت میں بھی۔ جس اڈے پر سویر فیاص نے سردار احمد خان یر کسی مخرکی ربورث پر چھایہ مارا تو چیف کے آ دمیول نے اسے راپورٹ دی ہوئی تھی کہ ایک غیر مکی اس سے ملنے آیا ہوا ہے لیکن وہ سوپر فیاض کے ہاتھ نہ آیا اور سوپر فیاض نے اس سے اور مینجر سے پوچھ کچھ کے بعد جب فیکٹری کے نیجے بے ہوئے گودامول میں موجود اسلح کے شاکس پر چھانے مارے تو سردار احمد خان نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں وہ ہلاک ہوگیا۔ چنانچہ چیف نے اینے آومیوں کو اس غیر مکی کو ایس كركے كرنے كا عم وے ديا اور چيف كے آدميول نے اے مردار احمد خان کے ڈیرے کے نیچے ایک خفیہ تہد خانے سے پکڑ لیا اور اے دارالکومت کہنجا دیا جہاں اس سے معلومات ملیں کہ وہ اسرائیلی ہے اور اس کا اصل نام کرال جوڈی ہے اور اس کی یہاں یا کیشیا میں پوری تنظیم ہے جو کئی سالوں سے یہاں کام کر رہی ہے۔ ان کا مشن سید تھا کہ وہ بڑے بڑے سائنس دانوں، اعلیٰ حکام اور

جرنیلوں کو کسی نہ کسی انداز میں بلیک میل کر کے ان کے خلاف سیا

جائے'' ..... سرعبدالرحلٰ نے مسراتے ہوئے کہا تو عمران بھی ب اختيار متكرا دمايه ''بہرحال اب آپ مجھے بتا ئیں کہ میں کیا جواب دوں چیف كو " عران في مسكرات موع كها "مرى طرف سے ان كا شكريد اداكر دينا۔ ويے يد ايك عام سامٹن تھا۔ اس میں ایس کوئی خصوصیت نہتھی کہ جس پر تعریف کی خصوصی طور پر ضرورت ہو' ..... مر عبدالرحمٰن نے منہ بناتے ہوئے كبا- ظاہر ب وہ بھى عمران كے ڈيڈى تھے اس كئے وہ كمى كا احمان جاہے وہ صرف تعریفی ہی کیوں نہ ہو اٹھانے کے قائل نہ

"اس كامطلب ، فيدى كه آپ كواصل بات كاعلم بى نبين ب ' ....عمران نے کہا تو مرعبدالرحمٰن بے اختیار چونک پڑے۔ "اصل بات- کیا مطلب"..... سر عبدالرمن نے چو تکتے ہوئے واصل بات یہ بے ذیدی کہ سویر فیاض کے اس کارنامے ک

جب سے پاکیٹیا کے خلاف انتہائی خوفناک اسرائیلی سازشیں ناکام ہو ئی ہیں''۔۔۔۔ عمران نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو سر بدالرحمٰن کا چبرہ دیکھنے والا ہو گیا۔

"كيا كهدرب مو- يدكيا كوئي نيا خاق ب" ..... مرعبدالرحل نے عصیلے کہے میں کہا۔

حکام بلیک میل ہو کر انہیں اینے سرکاری آفس کے انتہائی خفیہ راز

"وه وه چيف مشائي كهانے كا بهت شوقين باس لئے كچھ رقم وے دیں تاکہ میں آپ کی طرف سے انہیں مٹھائی کے وو چارٹرک مجوا دول' .....عمران نے برے معصوم سے لہج میں کہا۔

"وو جار ٹرک۔ سیتمہارا چیف وو جارٹرک کھاتا ہے مشائی کے۔ چلو اٹھو ورنہ' ..... سر عبدالرحن نے تیز کہے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میز کی وراز کھینی۔

''آپ کی بجائے میں سو پر فیاض سے وصول کر لیتا ہوں۔ آپ کا شکرید۔ آپ نے اجازت تو وے دی ہے' .....عمران نے اٹھ کر برونی وروازے کی طرف برھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تو سرعبدالرحن بے افتیار مسکرا ویے۔ مو انہوں نے عمران کے سامنے اپنی مسرت کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن بدھیقت تھی کہ چیف کی طرف سے تعریف و حسین نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ انہیں حقیقا بے حد مرت ہو رہی تھی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کارنامے یر سویر فیاض کوخصوصی انعام دیے جانے کی سفارش ضرور کریں گے۔ انہوں نے بیسوچ کرفون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی تھنٹی بج اٹھی۔

"لین" سر عبدار حن نے رسیور اٹھا کر کان سے لگاتے

" سرسلطان کی کال ہے جناب " ..... دوسری طرف سے ان کے

تک پہنیا ویتے تھے۔ کرال جوؤی کے قابو میں آ جانے کی وجہ سے اس کی اور ی تعظیم قابو میں آ گئی اور ان کے تمام اڈے بھی اور ان کا اب تک بنایا ہوا تمام بلیک میلنگ سٹف بھی اور پیرسب کچھ اس لئے ہوا ہے کہ سویر فیاض نے سروار احمد خان یر ہاتھ ڈال ویا تھا اور چیف کو مجبورا کرال جوڈی کو گرفتار کرنے کا تھم ویتا بڑا ورنہ وہ اے ڈھیل دے رہا تھا کیونکہ اس کے باس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا اور آپ کی طرح وہ بھی بااصول ہے کہ بغیر ثبوت کسی کو

م فارنبیں کرتا''....عمران نے کہا۔ ''لکین اب تو اے بغیر کسی ثبوت کے گرفآر کیا گیا ہے'' ..... سر

عبدالرحمٰن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "نہیں۔ سویر فیاض کے جھایے کے بعد جب غیر مکی اسلح کا الله برا کیا تو چیف نے اس لئے غیر مکی کو گرفتار کرا لیا کہ اس کا خیال تھا کہ غیرملکی ہی اس اسلح کی ڈیل میں شامل ہو گا لیکن وہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ اس طرح سور فیاض کی وجہ سے ماکیشا کے

خلاف اسرائیلی سازش ناکام ہوگئی اور چیف نے اس لئے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو مہارک باد دول' .....عمران نے مسكرات ہوئے كہا۔

"مین تمبارے چیف کا مشکور ہول' ..... سرعبدالرحن نے کہا۔

بناتے ہوئے کہا۔

" چیف کو اس میں کچھ نظر آتا ہی ہو گا ورنہ وہ اسے اپنا نمائندہ خصوصی نه بناتے لیکن یہ بتاؤ کہ بدتو اسلحہ کی اسکلنگ کا ایک عام

واقعہ ہے۔ چف کا اس سے کیا تعلق بن گیا ہے'۔ سرسلطان نے حیرت بھرے کیج میں کہا تو سر مبدار من نے انہیں عمران کی بنائی ہوئی تفصیل بتا دی۔

"اوه- پر تو واقعی تمبارے محکمے نے بہت برا کارنامہ سرانجام ویا ہے۔ ویری گڈ۔ اب میری طرف سے بھی خصوصی مبارک ماد قبول کرو' ..... سرسلطان نے برے غلوص بحرے کہے میں کہا تو سر عبدالرحمٰن نے خوش ہو ً ران کا شکریہ ادا کیا اور پھر ادھر ادھر کی چند باتیں کر کے انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر رسیور رکھ ویا لیکن اب ان کا چیرہ بتا رہا تھا کہ وہ واقعی ولی طور پر بے حد مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ '' کراؤ بات''.....مرعبدالرحمٰن نے کہا۔

لی اے کی مؤوبانہ آواز سنائی دی۔

"سلطان بول رہا ہول"..... چند کمحول بعد سرسلطان کی آواز سنائی دی۔

"عبدالرحمٰن بول رہا ہوں۔ کیسے فون کیا ہے۔کوئی خاص بات'۔ سرعبدالرحن نے کہا۔

" ہاں۔ تمہارے محکے نے اسلح کے استظروں کے خلاف جو

کارروائی کی ہے وہ واقعی انتہائی شاندار ہے۔صدر صاحب بھی اس کی تعریف کرد ہے تھے' ..... سرسلطان نے کہا تو سرعبدالرحمٰن کا چرو بے اختیار گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔

د دشکریه سرسلطان - انجمی تھوڑی ویر پہلے عمران یہاں موجود تھا۔ وہ ایکسٹو کی نمائندگی کرتے ہوئے خصوصی مبارک باد دینے آیا تھا لیکن ایک بات آپ چیف کوسمجھانہیں کتے کہ وہ اپنا نمائندہ خصوصی اس احمق اور تکھٹو کو بنانے کی بجائے کسی سجیدہ آ دمی کو بنائے۔

ب سر عبدالرحمٰن کو کیا بتاتے کہ اصل بات کیا ہے۔

نجانے انہیں اس احمق میں کیا نظر آتا ہے' ،....رعبدالرحن نے کہا و دوسری طرف سے سرسلطان ب اختیار کھلکھلا کر ہس بڑے۔ وہ

"آپ ہنس رہے ہیں۔ اس احمق کی فضول باتوں کی وجہ سے یرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے اور سوائے فضول ہاتوں اور احتقانہ

ر کوں کے اسے اور آتا ہی کیا ہے " سس سر عبدالرحل نے منہ

بناتے ہوئے کہا۔

" چیف کو اس میں کچھ نظر آتا ہی ہو گا ورنہ وہ اسے اپنا نمائندہ

خصوص نه بناتے لیکن یہ بناؤ کہ بیاتو اسلحہ کی اسمگلگ کا ایک عام واقعہ ہے۔ چیف کا اس سے کیا تعلق بن گیا ہے'۔ سرسلطان نے

حرت بحرے کی میں کہا تو سر مبدالرحمٰن نے انہیں عران کی بتائی ہوئی تفصیل بتا دی۔

"اوه- چرتو واقعی تبهارے محکمے نے بہت برا کارنامہ سرانجام ویا ہے۔ ویری گڈ۔ اب میری طرف سے بھی خصوصی مبادک باد قبول کرو' ' ..... سرسطان نے بڑے خلوص بجرے کیجے میں کہا تو سر عبدالرحمٰن نے خوش ہو کر ان کا شکر بدادا کیا اور پھر ادھر اوھر کی چند باتی كر كے انبول نے اللہ حافظ كهدكر رسيور ركھ ديا ليكن اب ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ واقعی دلی طور یر بے حد مسرت محسوس کر رہے ہیں۔

لى اك كى مؤدباند آواز سنائى دى\_ " كراؤ بات " ..... سرعبدالرحن نے كہا۔

اب سرعبدالرحمٰن كوكيا بتاتے كه اصل بات كيا ہے۔

"سلطان بول رہا ہول'..... چند کمحول بعد سرسلطان کی آواز سٹائی دی۔

''عبدالرحمٰن بول رہا ہوں۔ کیسے فون کیا ہے۔ کوئی خاص بات''۔ سرعبدالرحن نے کہا۔

"ہاں۔ تمہارے محکے نے اسلح کے استکاروں کے خلاف جو كارروائي كى ب وه واقعى انتهائي شاندار بي صدر صاحب محى اس کی تعریف کر رہے تھے'' ..... سرسلطان نے کہا تو سرعبدالرحن کا چرہ

ب اختیار گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ · «شکریه سرسلطان - ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران یہال موجود تھا۔

وہ ایکسٹو کی نمائندگی کرتے ہوئے خصوصی مبارک باد دینے آیا تھا ليكن ايك بات آپ چيف كوسمجهانبين سكتے كه وه اپنا نمائنده خصوص اس احمق اور کھٹو کو بنانے کی بجائے کسی سنجیدہ آ دمی کو بنائے۔ نجانے انہیں اس احق میں کیا نظر آتا ہے ' .....مرعبدالرحن نے کہا

تو دوسری طرف سے سرسلطان بے اختیار کھلکھلا کر ہس بڑے۔ وہ

""آب بنس رہے ہیں۔ اس احتی کی فضول باتوں کی وجہ سے

يرا بلدريشر باكى موكيا ب اور سوائ فضول باتول اور احقانه وركول كے اسے اور آتا عى كيا ہے" ..... سرعبدالرحل نے مند بڑی کھیے ٹریس کر کے سویر فیاض کو اطلاع دے دی۔ سویر فیاض نے پورے یا کیٹیا میں چھانے ماد کر انتہائی حماس اسلی کے شاکس پکڑے اور بوری تنظیم کو بڑے اکھاڑ پھیکا۔ اخبارات نے اے بہت نمایاں کیا اور ٹی وی چینلو نے بھی اے بہت زیادہ اہمیت دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدر صاحب نے بھی سنٹرل الملی جس کی کارکردگی کی تعریف سرسلطان سے کی اور سرسلطان نے آپ کے ڈیڈی کو فون کیا تا کہ صدر مملکت کے جذبات ان تک پہنیا عیں۔ انہوں نے بتایا کہ آب وہاں چیف کا نمائندہ خصوصی بن کر پہنچے اور چیف کی طرف سے آپ نے انہیں مبارک باد دی۔ البتہ آپ کے ڈیڈی کو اس بات پر غصہ تھا کہ چیف آخر آپ جیسے احمق اور عصو کو کول اپنا نمائدہ خصوصی بناتا ہے' ..... بلیک زیرو نے تفصیل ہے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس بڑا۔

"مِن وراصل سور فیاض ہے کچھ جیب خرج وصول کرنے اس کے آفس گیا تو وہ جیٹا اپنے مقدر کو رو رہا تھا کیونکہ وہ ڈیڈی سے کہہ جیٹا تھا کہ مروار احمد خان زندہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا اور اس سے ساری بوچھ کچھ کے بعد بی سارے شاکس اور تنظیم کا پیتا چیا۔ پھر اس نے فرار ہوئی کی کوشش کی تو وہ ہلاک ہوگیا۔ ڈیڈی نے اس رپورٹ کوشلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے سور فیاض کو وہمک دی کہ کل تک تحریری وضاحت مع گواہوں کے رپورٹ چیش کرے درنہ ڈیڈی اس کے خلاف قبل کا مقدمہ درج کرا دیں گ

عمران دائش منزل کے آ پریشن ردم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احرّ اما اٹھ کھڑا ہوا۔

''آپ مرعبدالرطن کے آفس کے تھے انہیں مبارک باد دیے کے لئے'' سس بلیک زرد نے کہا تو عمران بے انقیار چونک پڑا۔ ''جہیں کس نے اطلاع دی ہے'' سس عمران نے جمرت بھرے لیچے میں کہا۔

"مرسلطان نے" ..... بلیک زیرو نے جواب دیا۔

"تو ڈیڈی نے مرسلطان کو شکایت کی ہے" .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"فكايت نبيل كى آپ نے سردار احمد خان كى اسلح كى ببت

ہوتے ہوئے ہو۔

"دیمیں جب سوپر فیاض کے پاس پہنچا تو وہ تم کے مقدے کے
انتظار میں بیشا تھا اس لئے ظاہر ہے بجھے سوائے
جھڑکیوں کے اور کیا ملنا تھا۔ پھر جب ڈیڈی کو سلام کر کے واپس
عمیا تو سوپر فیاض نے میری بات کو سرے سے تسلیم کرنے ہے می
انکار کر دیا۔ مجبوراً مجھے بے نیل و سرام واپس فلیٹ پر آنا پڑا جہاں
ظاہر ہے خالی ہاتھ جانے کی وجہ ہے آغا سلیمان پاشا ہے بھی
اختیار نہیں ملنا تھیں''۔۔۔۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے
اختیار نہیں پڑا۔۔

""قو اب آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سر عبدالرطن نے سوپر فیاض کو

221 خصوصی انعام دینے کی سفارش کی ہے'' ..... بلیک زیرو نے کہا۔ ''اہجی یہال آنے ہے پہلے سوپر فیاض کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا ہے اور پھر وہ بوی مشکل سے رات کو کھانے کی وعوت پر آ ماوہ ہوا ہے'' .....عمران نے کہا۔ ''یہ تو زمادتی ہے سوپر فیاض کی آب نہ زیا ہے رکا پاکا طب

''يہ تو زيادتی ہے سوپر فياض کی۔ آپ نے اسے پکا پکايا طوہ وے ديا اور وہ صرف ايک دعوت پر آپ کو ٹرخا رہا ہے''..... بليک زيرد نے کہا۔

'' دوعت پر آمادہ ہو گیا ہے ہی کافی ہے۔ باتی میں خود اس سے وصولیاں کرلوں گا''۔۔۔۔عران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اب آپ نے اس ڈی ایجنی کے بارے میں کیا فیملہ کیا ہے۔ ۔۔۔۔ بلک زیرو نے اچا کک بنجیرہ لیج میں کہا۔

''کیا مطلب۔ کیما فیصلہ''۔۔۔۔۔۔۔۔مران نے چونک کر کہا۔ ''ڈی ایجنی نے یہاں سے فارمولا چایا تھا جے کور بیز سروں کی ڈیلیوری کے درمیان واپس حاصل کر لیا گیا۔ برائذ اور جیکی نے یہاں کا کاش علاقے میں داقع پاکیشیائی لیمبارٹری تباہ کر دی۔ سائنس دانوں کو ہلاک کردیا اور پھر سروادر کو افوا کرایا۔ یہ تو صفور نے اپنی جان پر کھیل کر برائد اور جیکی کوکور کیا اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس نے واقعی خوفاک جنگ لای ہے ورنہ صفور اگر ذرا سا بھی حوصلہ ہار دیتا تو اس کا خاتمہ بیٹی تھا۔ ٹائیگر کو اغوا کیا گیا۔ اس

نے بھی بے صد ہمت اور دلیری سے کام لیتے ہوئے خوفاک الوائی

مسلسل اس فارمولے کے حصول کے لئے ایجنش سیجے رہیں كى " ..... بليك زيرونے انتائي سنجيده ليج ميں كہا۔ "لیکن میرتو سرکاری ایجنی ہے اور ایکر یمیا کے پاس ایجنسیوں کی کوئی کی نہیں ہے ' ....عمران نے جواب دیے ہوئے کہا۔ "اس کے چیف کرنل اسمتھ کا خاتمہ ضروری ہے۔ نیا چیف اس کی طرح احق نہیں ہوگا'' ..... بلیک زیروانی بات پر اڑا ہوا تھا۔ "اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلیک زیرو۔ فارمولا ہم نے واپس حاصل کر لیا ہے اور ہماری تحویل میں ہے اس لئے اب سرکاری ایجنس کے ظاف کارروائی سوائے جمافت کے اور کھے نہیں ہو گی۔ میں خود کرفل اسمتھ سے بات کرتا ہوں'' .....عمران نے کہا۔ "آپ کو اس کا نون نمبرمعلوم ہے" ..... بلیک زیرو نے کہا۔ "إل- برائد اور جسلن سے میں نے معلوم کر لیا تھا"۔عمران نے کہا اور رسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ولین ' ..... رابطه مونے پر ایک بھاری سی آواز سائی دی۔ "كرل استه چيف آف دي ايجني مي ياكيشا سي على عران ایم ایس ی - ڈی ایس ی (آسن) بول رہا ہوں' .....عمران نے اين مخصوص شكفته لهج مين كهار

"تم-تم نے مجھے فون کیا ہے۔ کہاں سے نمبر لیا ہے تم نے"۔ دوسری طرف سے غصے اور جرت کے ملے جلے لیج میں کہا گیا۔ "تمہاری ڈی ایجنی کے سیکش چیف برائڈ اور اس کی بیوی اور کر کے اس کے ساتھی جسٹن کوکور کیا اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فیصلن ہے۔ بلیک زیرو نے کہا۔

"اورتم نے اپن بات تہیں کی جس کی وجہ سے نہ صرف کرال جوڈی ہاتھ آئی ورنہ ہم تو جوڈی ہاتھ آئی ورنہ ہم تو بیک اسکانی کے بہال وجود اور اس کی کارروائیوں سے یکس ناواقف جید اگر کرال جوڈی، جسلن اور برائڈ کو اسرائیلی ظائی سارے سے لئڈ خصوص فون نہ دیتا تو ہمیں کرال جوڈی کے بارے میں مجھی سے لئلڈ خصوص فون نہ دیتا تو ہمیں کرال جوڈی کے بارے میں مجھی

کے معلوم نہ ہوتا'' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''میری بات چھوٹیں۔ میں نے تو ہر صورت میں آپ کے

اخماد پر پورا اترنا تھا'' ..... بلیک زیرد نے کہا۔ ''نیس بلیک زیرد۔ تم نے واقع ہمت کی ہے۔ جو بکھے تم نے بتایا ہے اسے من کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم نے واقعی دونوں بار

بے بس ہو جانے کے باوجود انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جھے تم پر فخر ہے'' .....عمران نے کہا تو بلیک زیرد کا چرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔

''شکریہ عمران صاحب۔ آپ کی بی تعریف ہمارے لئے سب سے بڑا اعزاز ہے'' ''''' بلیک زیرد نے مسرت مجرے کیج میں کہا۔ ''تو اب تم کیا جاہتے ہوکہ ہم اس ڈی ایجنس کے طلاف کام

کریں'' .....عمران نے کہا۔ ''ہاں۔ بیے ضروری ہے ورنہ یہ لوگ باز نہیں آ کمیں گے اور ہنس پڑا اور بلیک زیرہ ایس نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین ہو کہ عمران کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ عمران اس کی ...

نظریں پیچان کر بے افتیار دوبارہ نہیں پڑا۔ ''تم۔ تم جھے وہ فائٹر نکل سیجھتے ہو جے سرخ کپڑا دکھایا جائے تو دہ شوں شوں کرتا ہوا کپڑا دکھانے والے پر حملہ کر دیتا ہے''۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ے حرات ہوت ہو۔
''یہ بات نہیں ہے عمران صاحب۔ جس انداز میں کرٹل اسمتھ
ننہ بات کی ہے اس انداز پر آپ کو عصد تو آنا چاہئے کین آپ عصد
کھانے کی بجائے النا ہنس رہے ہیں''۔۔۔۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے
ہوئے کہا تو عمران اس کے اس انداز پر بھی ہے افتتیار ہنس پڑا۔

کھانے کی بجائے النا ہس رہے ہیں' ..... بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران اس کے اس انداز پر بھی ب افتیار ہنس پڑا۔
''کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں بلیک زیرو جو اپنے ذہن کو ہر موقع پر قابو میں رکھتے ہیں۔ اگر کرٹل اسمتھ نے گفنیا انداز میں باتمیں کی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو اس کی طرح پر لے جاؤں' ..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
''یہ آپ کا تی دل گروہ ہے عمران صاحب۔ نجانے آپ کس منی کے بنہ ہوئے ہیں۔
مئی کے بنہ ہوئے ہیں' ..... بلیک زیرو نے بے افتیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

'' یکی بات ممبران تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ نجانے تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو'' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے رسیور اٹھا کر نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیے۔ جسٹن سے تہارا نبر حاصل کیا تھا۔ تہیں اطلاع تو ال کی ہوگی کہ یہ تیوں اپنے تمام ساتھیوں سمیت قبروں میں اتار دیے گئے ہیں اور یہ بھی من لوکد اب اگرتم نے فارمولے کے حصول کے لئے پار کوئی ایجٹ بیعیج تو پھر نہ تہاری ڈی ایجنی رہے گی اور نہ ہی تم''۔۔۔۔عمران نے انتہائی رد لیجہ میں دعمکی دیے ہوئے کیا۔

"تم- تہاری سے جرأت كرتم بجي دهمكياں دور بجھ\_ ايكريميا كى سب سے طاقتور ڈى ايجنى كے چيف كو ميں تہيں اور تہارى پاكيشا سكرت سروس سميت پورے پاكيشا كو جاہ و برباد كر دينے كى طاقت ركھتا ہوں باسنس" ..... دومرى طرف سے كرتل اسمھ نے غصے كى شعرت سے چيختے ہوئے ليچے ميں كہا\_

"اس کا مطلب ہے کہ اصل فعاد کی جزئم ہوتم چھوٹے آدی ہور ایک بڑی سیٹ ہے ہانا کہ جور ایک بڑی ہوتے ہے ہانا کہ جور ایک بڑی سیٹ ہے ہانا پڑے گا" .....عران نے بغیر کی غصے کے انتہائی سرد لیجے میں کہا۔
""کس میں جرائت ہے کہ جھے سیٹ سے ہٹائے۔ تم اب دیکھنا کہ میں تم سب کا کیا حشر کرتا ہوں" ..... دوسری طرف سے پہلے کی طرح چینجے ہوئے کہا گیا اور اس کے ساتھ تی رابطہ تم ہوگیا تو عران نے رسیور رکھ دیا۔

''اب بھی آپ سوچیں گے عمران صاحب''..... بلیک زیرو کے لیج میں غصے کی لہر موجود تھی اور عمران اس کی بات من کر بے افتیار یکلخت انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

'' کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ بہتم مجھے کہہ رہے ہو۔ کیول''۔ لارڈ مارش نے لیکخت کاٹ کھانے والے کہے میں کہا۔

"آپ سے بیہ بات براہ راست تو ابھی نبیں کر سکتا ورنہ آپ

نے مجھے ظاہر ہے اینے وارثول کی لسٹ سے کاٹ دینا ہے۔ میں تو دوسری سیٹول کے بارے میں کہدرہا ہول' .... عمران نے کہا۔

"مم كبنا كيا حاسة مو كل كربات كرو مير ياس تمبارى فضولیات سننے کا بالکل وقت نہیں ہے' ..... لارڈ مارٹن نے غصیلے کہے میں کہا۔

"ا کریمیا کی ایک سرکاری الحجنی ہے جے ڈی ایجنی کہا جاتا ہے۔ یہ ایکریمیا کی انتہائی اہم سرکاری ایجنبی مجھی جاتی ہے جس کا چیف کرنل اسمتھ ہے' .....عمران نے کہا۔

"ہاں ہے۔ کیوں۔ کیا کیا ہے اس نے" ..... لارڈ مارٹن کے کہے میں جیرت تھی۔

"اس نے اپنا ایک سیشن جس کا انجارج برائڈ نامی ایجن ہے یا کیشیا بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور نائب جیکی نام کی عورت اور آٹھ دی مزید ایجٹ تھے۔ انہوں نے خاموثی ہے یا کیشیا کی ایک انتہائی اہم لیبارٹری سے کاسموس توانائی کا فارمولا الزايا- اس ليبارزي مين انجالي جديد ترين سائنسي حفاظتي انظامات تھے اس کئے یہ لوگ ایکریمیا کا ایک انتہائی اہم آلہ ڈبل ایس

" بی اے ٹو چیف سکرٹری' ..... رابط قائم ہوتے ہی ایک خاتون کی مترنم ایمریمین آواز سائی دی تو بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران ا کر یمیا کے انتہائی بااثر چیف سیرٹری لارڈ مارٹن کو کال کر رہا ہے۔ "یا کیشیا سے علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس ی (آ کسن) بول رہا ہوں۔ لارڈ مارٹن میرے انکل ہیں۔ میں نے ان سے بوچھنا

ہے کہ کیا انہوں نے میری ورخواست یر اینے وصیت نامہ میں میرا نام بطور وراث درج کیا ہے یا اب بھی مجھے بگ آنٹی کی خدمات حاصل کرنا ہوں گی''.....عمران کی زبان روال ہو گئی۔

""آپ کے لئے میرے یاس خصوص ہدایات بی عمران صاحب ال کئے میں بات کرائی مول' ..... دومری طرف سے بنتے موئے کہا گیا۔ ''لیں''..... چند کمحول بعد لارڈ مارٹن کی بھاری اور رعب دار

آ واز سنائی وی۔

"ایک باریس کہنے سے چھنمیں ہوتا انکل۔ تمن بار کہنا پڑتا ہے"۔ عمران نے جواب دیا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ واقعی عمران کی ہی مخصیت تھی جو دنیا کے اس طاقتور ترین انسان کے ساتھ اس انداز میں بات کر لیتا تھا۔

"وه میں ایک بار کہد چکا ہوں اور وہی کافی ہے۔ تم بولو۔ کیوں فون کیا ہے' ..... دوسری طرف سے لارڈ مارٹن نے جواب دیا۔ "کیا ایکریمیا میں اب عقل مندوں کا فقدان ہو گیا ہے جو انتہائی اہم ترین سیٹوں پر احقوں کو بٹھا دیا جاتا ہے'' .....عمران نے

چیف کے ایجنوں کے کھیرے میں تھا۔ بہرحال چیف نے آلہ واپس کر دیا اور پھر میہ سب لوگ با قاعدہ فائٹنگ کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے اور اسرائیلی گروپ کو بھی ٹریس کر کے ان سب کا خاتمہ کر دیا ميا- اب دوصورتين موعلى تقيل كه اس ذى الجنبي كالمل خاتمه كر ویا جائے یا اس چیف کرئل اسمتھ کوختم کر دیا جائے۔ میں نے کرئل اسمتھ کو فون کیا اور اے کہا کہ وہ آئندہ کوئ مثن یا کیٹیا نہ جمحوائے ورندا يكريميا مين بھى بے ثار سائنس دان موجود ميں اور انتهائى اہم ترین وفاعی تنصیبات کی بھی کوئی کی نہیں ہے۔ بے شار اہم فارمولے بھی لیمارٹریوں میں تخلیق ہوتے رہے ہیں لیکن ہم نے مجھی کسی کی طرف آ کھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اس لئے کہ ہم اے ڈ کیتی سیجھتے ہیں۔ البتہ ڈیفنس کرنا ہر ملک کا حق ہوتا ہے جس پر كرنل الممته نے پاكيشيا اور پاكيشيا سكرت سروس كو قبرول ميس وفن كرنے كى وصمكيال وينا شروع كر ديں۔ ميرے باس ان كى ر یکارڈ نگ موجود ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کوسنوا سکتا ہوں۔ میں نے ابھی تک یہ ریکارڈ تگ چیف تک نہیں پہنچائی اور آ ب کو ہی فون كر ك ال لئ مين في بيات بوچى تقى كه كيا ا يكريمياك اہم سرکاری سیٹوں پر کرفل اسمتھ جیسے افتق ہی بٹھانے کے لئے آب كو ملى بوئ بين " .... عمران في مسلسل بولت بوئ كها-"ریکارڈنگ سنوانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تم یر اینے ہے زیادہ اعتماد ہے۔ میں تمہاری بات کامطلب سمجھ گیا ہوں۔ تمہاری

ساتھ لائے تھے۔ بہرحال ڈیل ایس کی مدد سے یہ لیبارٹری میں داخل ہوئے۔ انہوں نے وہاں موجود تمام سائنس دانوں کو ہلاک کر دیا۔ تمام مشینری تباہ کر دی اور فارمولا لے اڑے اور اپنا ڈیل ایس آلہ بھی ساتھ بی واپس نے گئے اور چارٹرڈ طیارے سے کافرستان بی گئے۔ وہال سے انہوں نے ڈیل ایس آلہ اور فارمولا وونوں انٹریشنل کوریئر سروس کے ذریعے ایکریمیا میں کرال اسمجد کو بھجوا دیے اور خود وہ گریٹ لینڈ چلے گئے تاکہ وہاں سے ایکریمیا مجنی جائیں۔ جب یہ کافرستان منتج تو چیف ایکسٹو کو اس بارے میں اطلاع ملى جس بر چيف حركت مين آعيا اوراس كے علم ير ايكريميا میں انٹریکٹنل کوریئر سرول سے دونوں پیکٹس اڑا گئے گئے اور بیہ دونول پیکش واپس ما کیشیا پہنجا دیے گئے جو چیف ایکسٹو کی تحویل میں آ گئے لیکن چیف نے مزید معاملات کو نظرانداز کر دیا مگر کرنل اسمتھ نے برائد اور جیلی اور اس کے آٹھ ایجنوں کے ساتھ ایک سر ایجن جسٹن کو یاکیشیا بھجوا دیا۔ انہوں نے یہاں ایک خفیہ امرائل تنظیم کے ساتھ مل کر پاکیشیا کے سب سے بڑے اور بزرگ سائنس دان سرداور کو اغوا کرایا اور چیف سے ڈیل ایس آلہ واپس طلب کیا۔ چونکہ یہ آلہ ایکریمیا کی ملکیت تھی اور یہ لوگ خوو ہی اسے یہال لائے تھے اس لئے چیف نے یہ آلہ انہیں واپس کر ویا اور سرداور کو واپس حاصل کر لیا حالانکد برائد اور جیلی اس کے ساتھی اس جملن سمیت وہ اسرائیلی گروب جس نے سردادر کو اغوا کیا تھا۔ بس یہاں آپیشن روم میں بیٹھ رہے۔ براکڈ، جیکی اور اس کے
آٹھ ساتھیوں کے ساتھ اسکیے صفور نے لاائی لای اور اپی جان پر
کھیل کر اس نے برائد اور جیکی کو راتا ہاؤس پنچایا۔ ٹائیگر کو افوا کر
لیا گیا لیکن ٹائیگر نے بھی اخبائی ذہانت، جمانمردی اور حوصلے سے
کام لیٹے ہوئے ان سے جنگ لای اور وہ زخی ہو جائے کے باوجود
جسٹن کو لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ کرنل جوڈی کو میں لے
جسٹن کو لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ کرنل جوڈی کو میں لیے
آیا۔ آپ نے کیا کیا جو آپ چیک مانگ رہے ہیں''سسہ بلیک

زیرہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''چلو ٹائیگر تو میرا شاگرہ ہے اس لئے ایک چیک تو تهمیں دینا

بی پڑے گا'''''مران نے بس سے لیج میں کہا۔

"اس کو بید کام آپ نے دیا تھا۔ میں نے نہیں اس لئے اصولاً
میں اسے چیک وے بی نہیں سکنا'''''' بیلیہ زیرو نے صاف
جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے
سر پکڑ لیا۔ اس کے چیرے پر بے بسی کے تاثرات نمایاں تھے۔
ایکر پمیا کے چیف سیکرٹری کو دھمکی دینے والا عمران دونوں ہاتھوں
میں سر پکڑے منہ لاکائے بیٹیا ہوا تھا اور بلیک زیرو اس کے ساس
انداز پر بے اختیار کھکھلا کر ہنس یڑا۔

مہربانی ہے کہ تم نے اپنے چیف کو ریکارڈنگ سنوانے کی بجائے مجھے براہ راست فون کر دیا ہے۔ اب کوئی احمق اس اہم سیٹ بر نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی ڈکھی ہوگی'…… لارڈ مارٹن نے انجائی شجیدہ لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے مسراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔

ے کرائے ہوئے ریور رہ دیا۔ ''ائی می بات تھی جس کے لئے تم اشنے پریشان ہو رہے تھ''۔ عران نے مسکراتے ہوئے کہاتو بلیک زیرد بے افقیار نہس پڑا۔ ''ائی می بات آپ کے لئے تھی ہمارے لئے نہیں''…… بلیک زیرد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' نحیک ہے۔ اب تم اللہ کا نام لے کر چند بری مالیت کے چیک لکھ کر دو تاکہ آ غا سلیمان پاشا بھی تمہاری طرح مطمئن ہو جائے''۔۔۔۔عران نے کہا۔

"چنا۔
" پند چیک کر بات کے " ..... بلیک زرو نے چونک کر پوچیا۔
" کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ کس بات کے۔ کمال ہے۔ ڈی ایمبنی
کے مشن کا خاتمہ ہوگیا۔ امرائیلی گردپ ٹرلیس ہو کرختم ہوگیا۔ ڈی
ایمبنی کے چیف کوسیٹ ہے ہٹا دیا گیا اور اب فارمولا بھی محفوظ ہو
گیا۔ اس طرح بیائی مشن کمل ہوگیا۔ مطلب ہے ایک مشن کے
بیا۔ اس طرح میائی مشن کمل ہوگیا۔ مطلب ہے ایک مشن کے
نار کئی مشن اور تم کہہ رہے ہوکہ کس بات کے چیک" ...... عمران

" فیک ہے۔ یہ واقعی ملٹی مشن تھا لیکن آپ نے کیا کیا ہے۔

عمران سريز ميں ايك دلچسپ اور يادگار كباني

مَلْ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

بليك راو ايريمياكى ايك اليي ايجنى جس كاريكاروشا ندارتها-جیمز اور ماریا = بلیکراؤ کے سرایجنش،جنبوں نے یا کیشیا کے پہاڑی علاقے

میں خفیہ لیبارٹری کو تباہ کرنا تھا۔ گھر --- ؟

جیمز اور ماریا = جنہوں نے نہ صرف خفیہ لیبارٹری کوٹریس کرلیا بلکہ انے تباہ کرنے کے اقدامات بھی کرتے رہے لیکن عمران اور یا کیشیا سیکرٹ سروس سب کھے جاننے کے باوجود حرکت میں نہ آئے۔ کیوں --?

وہ لمحہ = جب عمران اور یا کیشیا سیکرٹ سروس کی جگدٹا نیگر، جوزف اور جوانا میدان میں اترے اور پھرا بکر پمین ایجنٹس نے ٹائیگر کو مافوق الفطرت قرار

وے دیا۔ کیوں ----؟ وه لمحه = جب جوزف اور جوانا نے اپنی جان پر کھیل کر لیمبارٹری کو بیالیالیکن وہ

بھربھی نا کام قرار دئے گئے۔کیوں ---؟

غیرملکی ایجنٹس جو یا کیشیامیں مشن ممل کرنے کے بعد ونٹک یارٹی قرار دے۔ دیئے گئے حالانکہ؟ 🚓 انتہائی دلچیپ، یادگاراورمنفروانداز کی کہانی 🐟

منان منافعات كالبتيالي يستنز اوقاف بلنگ مانان المان ا

عمران سيريز ميں انتهائی دلچسپ اور یادگارا ثیرونچر

معنف طوان ون مملانال

ٹو اِن ون 😑 ایک ایمامشن جس میں اسرائیل کے خلاف دومشز پر ہیک وقت

کام کرنایژا۔ کیوں ----؟

= ایک ایمامشن جس میں عمران اوراس کے ساتھی ٹارگٹ کے پیچھے صرف بھا گتے ہی رہ گئے۔

= ایک ایبامشن که نین آخری لمحات میں عمران اور اس کے ساتھی اس لئے ناکام رہ گئے کہ ٹارگٹ اسرائیل پہنچ چکا تھا۔

وہ لمحہ = جب مشن کمل کرنے کے لئے عمران اوراس کے ساتھیوں کوفوری طور پر اسرائیل میں داخل ہونا پڑا جبکہ اسرائیلی ایجنسیاں پہلے ہے ان کی تاک میں تھیں۔ وہ کھ = جب عران کے ساتھوں نے جی بی فائو کے رقل ڈیوڈ کو ہرصورت میں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن ---؟

وه لمحه = جب اسرائيلي صدر نے کرنل ديوؤ کے کورے مارش کا حکم دے ديا۔ کيوں؟

وہ کھے = جب عمران نے اسرائیل کے صدر کوفون کر کے کرنل ڈیوڈ کو ایک بار چرکورٹ مارشل سے بچانے کی کوشش کی۔ انتبائی دلجیب، تیز رفقار اور انوکھا ایڈو پڑ

کی بچائے کافرستان کے صدر کے ڈائ میں آ کر دوسری ست میں مرُ جانے ہرِ مجبور ہو گئے ۔ کیا وہ اصل مثن میں ناکام ہو گئے؟ 🎎 وہ لمحہ جب عمران کو کافرستان کے صدر کے اس ڈاج کا علم ہو گیالیکن اسرائیلی خلائی سیارہ خلاء میں بھجوانے میں صرف چند منٺ ره گئے تھے۔ پھر؟

کیا کافرستان اور اسرائیل یا کیشیا کے خلاف ا بني خوفناك سازش مين كامياب مو كيا۔ يا؟ وه لحه جب عمران این ساتھیول سمیت موت کی آ تکھول میں آ تکھیں ڈال کرمشن کی کامیابی کے لئے دیوانہ وار آ گے بڑھنے

> انتائی تیز رفتار اور مارشل آرٹ سے بھر پور ایکشن اعصاب كومنجمد كردين والاستسنس ایک منفرد اور تیز رفنار کہانی

خان براورز گارڈنٹاؤن مکتان

ملان ملان بيلي كيشنر اوقاف بلذنگ ملان الملان الملا

## عمران سيريز مين ايك دلچسپ اورمنفرد تيز رفآر كهاني

## فاسطمشن

## مصنف مظهر کلیم ایماے

🔩 یاکشیاکی ایٹمی تنصیبات کواوین کرنے کے لئے کافرستان اوراسرائیل کی مشتر که سازش۔

🚓 کافرستان کے لانچنگ پیڈ ہے اسرائیلی خصوصی سیارہ خلاء میں خفیہ طور برجمجوایا جار ہا تھاجس کی مدد سے یا کیشیاک ایٹی تنصیبات آسانی ہے اوین ہو جانی تھی گراس کی اطلاع عمران کو مل گئی۔ پھر؟ 🚓 چونکہ خلائی سیارہ خلاء میں مجبوانے کے لئے کام تیزی سے جاری تھا اس لئے عمران اور اس کے ساتھیوں کو انتہائی تیز رفتاری سے آ گے برهنا برالیکن انہیں روک دیا گیا۔ کیوں اور کیے؟

🕬 وہ لمحہ جب کا فرستان کے صدر نے شاگل کو لاعلم رکھ کر یا کیشا سکرٹ سروس کو ڈاج دینے کی کوشش کی اور وہ اینے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ پھر؟

🚣 وہ لمحہ جب عمران اور اس کے ساتھی اصل مثن کی طرف بزھنے

کالو کاریگر = پاکیشایس کالے جادہ کاسب سے بڑا عال جس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک شیطانی کویں میں قید کر دیا۔ چرکیا ہوا ۔۔؟ راج کالا 🕳 کافرستان میں کالے جاد و کاسب سے بڑاعا مل جو انسانوں کا خون پیتا تھاادرجو پوری قوت ہے عمران اوراس کے ساتھیوں ہے حکرا گیا۔ کلجگ = کالے جادو کی مرکزی مورتی جے تباہ کرنے سے کالے جادو کا تار و پود بکھر جاتا لیکن عمران اور اس کے ساتھی اس تک پہنچ جانے کے باوجود كالے جادوكے خطرناك تربے كاشكار ہو گئے۔ كيول اور كيے۔ انجام كيا کا لے جادو کی گندی اور خوفتاک طاقتوں اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ایسی جنگ جوروثنی اور اندھیرے کی جنگ تھی۔ ليكن انجام كيا هوا؟ محروفسول ميل ليني ايك اليي جدوجبدجس كابرلحه يادگارثابت ہوا خان برادرز گارڈن ناؤن ملتان مند منگوانه کالبت بیلی کیشنر اوقاف بلنگ منگان ارسلاان بیلی کیشنر پاک گیٹ (Mob0333-6106573

مصنف مظہر کلیم ایرات مصنف مظہر کلیم ایرات نیا = کالے جادو کی دنیاجس میں شیطان کی ہوی اورطا تقر وقتی ملوث

ں۔ پیا سے پاکیشیااور کا فرستان کے طول وعرض میں پھیلے ہوئے لانکوں کا لے

کے ماہر جو عوام الناس کو کالے جادو کی مدوسے سیدھے راست سے ہٹا نہ میں صدیوں سے مصروف ہیں۔

.و = گندگ، بدردحوں، مجمول اور شیطانوں پر بنی ایسا جادو جے سر بع اور انتہائی طاقتو سمجاجاتا ہے۔

و = جس کا شکار مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں۔؟ و = جس کے خلاف عمران، صفور اور کیٹین تکلیل نے مشتر کہ جدد جبد

ر — ن — ن که — د

بھر ---؟ = جب جولیا، صالحہ اور تنویر نے کا لے جادو کے خلاف کام کرنے

انکار کردیا۔ کیوں؟ کیا وہ بھی کالے جادو کا شکار ہو گئے تھے۔ یا۔؟

مصنف مظهر کلیم ایمار

و نیا = کالے جادہ کی دنیاجس میں شیطان کی بڑی اور طاقتور توقیم ملوث ضیر -و نیا = پاکیشیا اور کا فرستان کے طول وعرض میں تصلیم ہوئے لاکھوں کا لے

و میں سے پالیشیا ور کا فرستان کے طول وعرض میں چیلے ہوئے لاکھوں کا لیے ادو کے ماہر جوعوام الناس کو کالے جادو کی مددے سیدھے راتے ہے ہٹا

یے میں صدیوں ہے مصروف ہیں۔ پاوو ہے گندگی، ہررونوں، بھوتوں اور شیطانوں پر بٹی ابیا جادو جے سرلع م

ا ثر اور انتہائی طاقتو سمجھاجاتا ہے۔ باوہ = جس کا شکار مردوں کی نسبت عور تمن زیادہ ہوتی ہیں \_ کیوں \_ ؟

ہ دو ہے۔ ہاوو ہے جس کے خلاف عمران، صفدراور کیمیٹن تکلیل نے مشترکہ جدوجہد

یا۔ چر --- ؟ حد = جب جولیا، صالح اور تورینے کالے جادد کے خلاف کام کرنے

ے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیا وہ بھی کالے جادد کا شکار ہو گئے تھے۔ یا۔؟

کالو کاریگر پ پاکیٹیاش کالے جادہ کاسب یراعال جس نے عران اور اس کے ساتھیوں کو ایک شیطانی کو یں میں تید کر دیا۔ چرکیا ہوا۔۔؟ راح کالا سے کافرستان میں کالے جادہ کاسب سے بڑاعال جو انسانوں کا خون بیٹا تھا اور جو پوری قوت سے عران اور اس کے ساتھیوں سے محرا گیا۔

کلنجگ = کالے جادد کی مرکزی مورتی جے تباہ کرنے سے کالے جادد کا تار د پود بھر جاتا لیکن عمران اور اس کے ساتھی اس تک پنتی جانے کے باوجود کالے جادد کے خطرتاک حربے کا شکار ہو گئے۔ کیوں اور کیسے۔ انجام کیا

> ' ہوا ۔۔۔۔۔ کالے جادو کی گندی اور خوفناک طاقتوں اور عمران اور اس کے

ساتھیوں کے درمیان ایس جنگ جوروثی اور اندھیرے کی جنگ تھی۔ لیکن انجام کیا ہوا؟

سحروفسول ميس ليني ايك اليي جدوجبدجس كا هرلمحه ياوگار ثابت موا

مند منگوانه عابت منگوانه عابت کریش منگوانه است. استان منگریش منگریشتر منگر

كالوكاريكر = باكيثيام كالع جادوكاسب براعال جس فعران اور اس کے ساتھیوں کو ایک شیطانی کویں میں قید کر دیا۔ پھر کیا ہوا --؟ راج كالا = كافرستان من كالح جادوكاسب براعال جوانسانون كا خون بیتا تھااور جو بوری قوت سے عمران اوراس کے ساتھیوں سے ٹکرا گیا۔

کلکبگ = کالے جادو کی مرکزی مورتی جے تباہ کرنے سے کالے جادو کا تار و پودبکھر جاتالیکن عمران اور اس کے ساتھی اس تک پہنچ جانے کے باوجوو كالے جادو كے خطرناك حرب كاشكار ہو كئے۔ كيول اور كيے۔ انجام كيا

کالے جادو کی گندی اور خوفتاک طاقتوں اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ایس جنگ جوروشی اور اندھرے کی جنگ تھی۔ لىكن انجام كيا ہوا؟

سحروفسول میں لیٹی ایک ایسی جدوجہدجس کا ہر لمحہ یادگار ثابت ہوا

خان براورز گارڈن ٹاؤن مکتان

مَّ مِنْ الْمُنْ الْمُن ملتان الرسلال بيلي يشنر يك يَّتُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

عمران سيريز مين ايك ولجيب،منفرداورياد گارناول

## الى ونيا المنس

مصنف مظهر کلیم ایمار یا و نیا 🕳 کالے جادو کی دنیاجس میں شیطان کی بری اور طاقتور قوتیں ملوث

و فیا 🕳 یا کیشیااور کافرستان کے طول وعرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں کا لے جادوك ماہر جوعوام الناس كوكالے جادوكي مددے سيدھے راہتے ہے ہٹا

دے میں صدیول سے مصروف ہیں۔ جاوو = گندگی، بدروحول، مجوتول اورشيطانون يرجني ايها جادو جے سريع

لاثر اورانتہائی طاقتو سمجھاجاتا ہے۔ چا دو 🕳 جس کا شکار مردول کی نسبت عورتیں زیادہ ہوتی ہیں ۔ کیوں ۔ ؟

جاوو = جس کے خلاف عمران، صفدراور کیپٹن شکیل نے مشتر کہ جدوجبد

لمحد = جب جولیا، صالحد اور تورنے کالے جادو کے خلاف کام کرنے ے انکار کردیا۔ کیوں؟ کیا وہ بھی کالے جادو کا شکار ہو گئے تھے۔ یا ۔؟ کالو کاریگر = پاکیشایش کالے جادد کاسب براعال جسنے عران اور اس کے ساتھیوں کو ایک شیطانی تحویں میں قید کر دیا۔ بھر کیا ہوا ۔۔۔؟ راح کالا = کافرستان میں کالے جادد کاسب سے بڑا عالی جو انسانوں کا خون پیتا تھا اور جو پوری قوت ہے عمران ادراس کے ساتھیوں ہے کمرا گیا۔ پھر کیا ہوا ۔۔۔؟

کگجگ = کانے جادو کی مرکزی مورتی ہے تباہ کرنے سے کالے جادو کا تار و پود بھر جاتا کین عمران اور اس کے ساتھی اس تک پھنٹی جانے کے باوجود کالے جادو کے خطرناک تربے کا شکار ہوگئے۔ کیوں اور کیے۔ انحام کہا

۔ کالے جادو کی گندی اور خوناک طاقنوں اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ایسی جنگ جو دوئنی اور اندھرے کی جنگ تھی۔

سحروفسول میں لیٹی ایک ایس جدوجہدجس کا ہرلمحہ یادگار ثابت ہوا

خان برا درز گارڈن ٹاؤن ملتان

عمران سیریز میں ایک دلجیپ،منفرداوریا دگار ناول = = = = = = =

سيستن كالى دنيا الملط

مصنف مظهر کلیم ایماے

کا فی وئیا = کالے جادو کی دنیاجس میں شیطان کی بری اورطاقتور قوتمی ملوث تقییں۔

کا کی و نیا = پاکیشیاور کافرستان کے طول وعرض میں تصلیے ہوئے الکھوں کالے جادو کے ماہر جو موام الناس کو کالے جادہ کی مددے سمیدھے راہتے ہے ہٹا دیے میں صدیوں ہے مصروف ہیں۔

کالا جادو ہے گندگی، بدروحوں، بھوتوں ادرشیطانوں پر جنی ایسا جادو جے سریع

الاثراورانتہائی طانتور مجھاجاتا ہے۔ کالا جادو = جس کا شکار مردوں کی نبست عورتیں زیادہ بوتی ہیں۔ کیوں ہِ؟ کالا جادو = جس کے خلاف عمران، صفدراور کیپٹن تکیل نے مشرکہ جدوجہد

کی۔ پھر ----؟

وہ لمحد = جب جولیا، صالحہ اور تنویر نے کالے جادو کے خلاف کام کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیا وہ مجلی کالے جادو کا شکار ہو گئے تئے۔ یا۔؟

وہ لمحد۔ جب عمران کی امال بی نے جولیا کے سریر ہاتھ رکھ کراسے اپنی ببو بنانے کا اعلان کردیا۔ کیوں اور کیے --? وہ لمحہ۔جب جولیانے جیوش یاور کے دوسیشل سپرا پجنش کے ساتھ اکیلے فائث كى \_اليي فائث جس كا برلحه موت كالحدين كرره كيا \_ كامياني

ایک ایبامثن جس میں طویل عرصے بعد کے جولیانے کھل کراپی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔

وہ لمحد۔جب ایک بار پھر عمران نے جیوش یا در کے خلاف حرکت میں آنے

ے انکار کر دیا اورا بکسٹواس کا مندد کھتارہ گیا۔ کیوں ---

انتبائي دلچيپ منفرداور يا دگارناول

خان برا درز گارڈن ٹاؤن مکتان

من منعوات عابتها كي شنر اوقاف بلذنگ ملكان ارسلال يبلي كيشنر باك يُك ملكان ملكان

عمران سيريز ميں ايک دلچسپ اور يا د گارايْدونچر

ملايل المرايد

جیوش باور \_ یہود بول کی ایک بین الاقوامی تنظیم جس کے بیک وقت دو مِيْدُكُوارِرْ تقے \_ كيول ---؟

جیوش پاور۔جس نے سلم تنظیم ضرب مسلم کے سرکردہ افراد کے نام اور ٹھکا نوں مشتمل مائیکر وکیسٹ حاصل کرنے کے لئے شوگرانی سفارت كاره كو اغوا كرليا \_ كيول --- ؟

جیوش یا ور بس کے خلاف کام کرنے ہے عمران نے صاف اٹکار کردیا کیکن پھروہ آ مادہ ہو گیا۔ کیوں ---<u>؟</u>

وه لمحد . جب عمران پوري ميم كي بجائے صرف جوليا كوساتھ لے كرمشن پر روانه ہو گیااور پھر جولیا کی ایس صلاحیتیں سامنے آنے لگیں کہ عمران

بھی حیران رہ گیا۔ کیوں اور کیے ---؟